



# معدث النبريري

تاب دسنت کی روشی میں بھی جانے والی ارد واسوی بہت کا سب سے پڑا مفت مرکز

# معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام اليكشرانك تب...عام قارى كےمطالع كيليّے ہيں۔
- جِجُلِیمْ الجَّقَیْقُ لَا فِینَ الْرَحْیْ کے علی نے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتى مقاصد كيليحان كتب كو دُاؤن لودُ (Download) كرنے كى اجازت ہے۔

#### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے محانعت ہے کے محانط کی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشول میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- www.KitaboSunnat.com

### www.KitaboSunnat.com



کم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پُر مشتمل مُفت أن لائن ما

### جمله بحق مصنف محفوظ



نام کتاب : اپن شخصیت دوسرول کے لیے پیندیدہ کیے بنائیں؟

مصنف : مبشر حمید شائع کرده : دارلاصلاح، لا بور، پاکتان

اشاعت اول : جولا ئى 2016ء

: قيمت



ط ط ر و بط

مِلُوالابلاغ رحد پاستان 4453358-0300 🏿

کم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مک



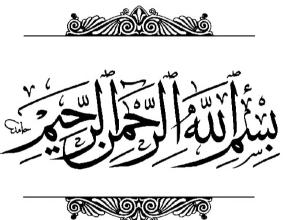







|    | • •       |           |
|----|-----------|-----------|
| 16 | خوش کلامی | <b>\$</b> |

این ذات کوسنوار تا

|    | 0 - 0 -      |           |
|----|--------------|-----------|
| 18 | مصلحت اندیثی | <b>\$</b> |

| ذات کی انفرادیت | <b>\$</b> |
|-----------------|-----------|
| #1. <b>-</b> -  |           |

| 22 |               |              |     |                | ٨ |
|----|---------------|--------------|-----|----------------|---|
| 33 | ************* | ************ | بنا | جميشه پراميدره | ¥ |

| 4 | کامیا بی آپ کی دہلیز پر | • |
|---|-------------------------|---|
|   |                         |   |

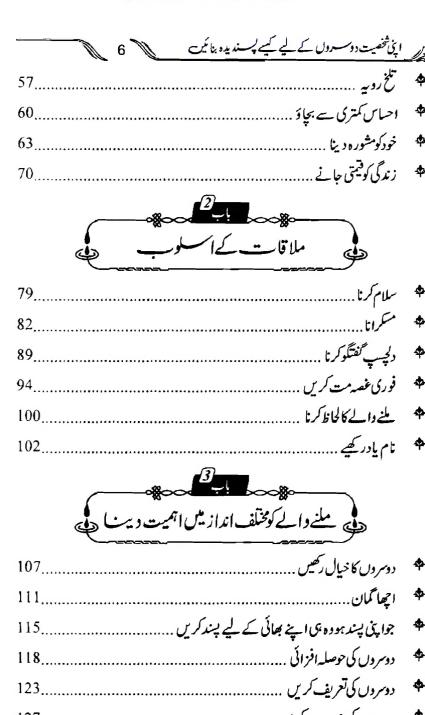

وربروں کی ذمت نہ کریں ......
 حکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

| ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| سخت اذیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ф         |
| غم کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ф         |
| لبعض د كلانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| غم كااظهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$</b> |
| اذیت پندافراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| تعف كي تعفي المحمد المح |           |
| ائېم مسئله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>\$</b> |
| تعصُّب كي صورتين اورشمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| تعصب کا حجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
| تعصب کی ابتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>\$</b> |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| مختلف انداز تعصب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ф         |

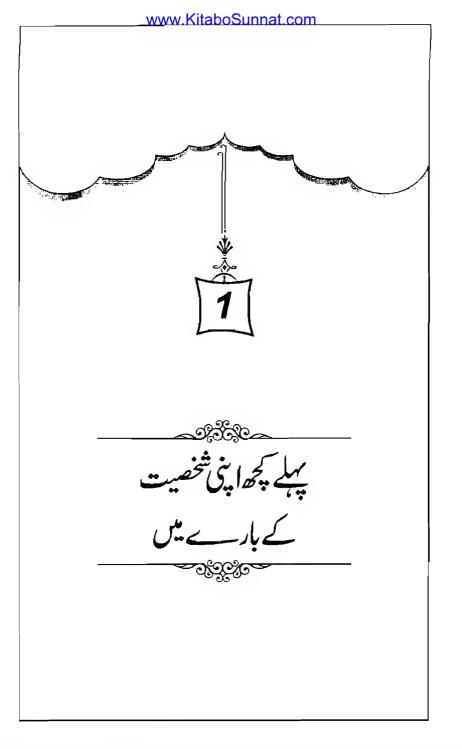

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ



ا پن شخصیت دومسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں ۔

### این ذات کوسنوارنا + ه

عام طور پرلوگ سب سے زیادہ ظاہر وضع قطع سے متاثر ہوتے ہیں لہذا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے لباس کا خاص طور پر خیال رکھیں ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق ہمترین لباس زیب تن کرنا چاہیے عمدہ ملبوسات پر جو پچھ بھی خرج ہو وہ بھی بھی رائےگاں نہیں جائے گا۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ آپ کا لباس میلا کچیلا اور خراب نہ ہوتمیص کے کالر اور کفوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور کپڑے با قاعدگی سے برابر دُھلتے رہیں اور اگر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو کوئی اچھی کی پرفیوم بھی استعمال کرنی چاہیے، جوتوں کی مرمت اور صفائی کا خاص خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔

اس ليه الله تعالى في اين قرآن مجيد من ايخ بى تَلْيُمْ كوفر مايا:

﴿ وَثِيَابِكَ فَطِهِّرُ ﴿ ﴾ (المدثر، ٧٤)

روبی بک سیمری ''اوراین کیڑے ہی یاک رکھ۔''

اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ کپڑوں کو پاک صاف رکھنا سحر انگیزی کے لیے بے صد ضروری ہے۔

جسم کوصاف رکھنے کے لیے دن میں کم از کم ایک بارنہا تا چاہیے۔دانتوں کی صفائی کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔

((عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلاَ أَنْ أَشُنَّ عَلَى أُمَّتِى لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

# ا پن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

صَلَاةِ ))•

'' حصرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن دلاتین نید بن خالد جہنی دلائی کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سکائی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر مجھ کو ابنی امت کے دشواری میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے لئے مسواک کرنے کا تھم دیتا۔''

جب نی کریم طالبہ بستر مرگ پر سے تو آپ طالبہ کا سر ماں عائشہ رہا گی گود میں تھا تو سیدنا عبد الرحمن واللہ آئے جو کہ سیدنا عائشہ واللہ کے بھائی سے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو آپ طالبہ نے بال میں مسواک کی طرف اشارہ کیا اور سیدنا عبدالرحمن واللہ نے مسواک آپ طالبہ کی دے دی تو آپ طالبہ کی تو بھرآپ طالبہ نے سیدہ عائشہ واللہ عامل کودی تو ماں عائشہ واللہ عند میں جبا کرآپ طالبہ کودی بھرآپ طالبہ نے سیدہ عائشہ وی کا کہ دی بھرآپ طالبہ نے کے ۔ اس

اس واقعہ سے بھی دانتوں کی صفائی کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور اگر آپ پان یاسگریٹ پیتے ہیں تو پھر بالا ولی اپنی منہ کوصاف رکھیں ،اگر کہیں آپ کے منہ سے بد بوآگئی تو پلک جھپکتے آپ کا سارا ذاتی سحر ٹوٹ جائے گا۔

اس کیتونی کریم منافظ نے فرمایا:

((عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكُلُ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكُلْنَا مِنْهَا فَقَالَ مَنْ أَكُلُ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمُلَائِكَةَ تَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ))

الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ))

''سیدنا جابر بن عبدالله داللهٔ داللهٔ اسے روایت ہے که رسول الله مَثَالِیَّا نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا ہمیں ان کے کھانے کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے کھالیا تو

ابو داؤد، الطهارة: ٤٧.
 الرحيق المختوم.

الصحيح المسلم، كتاب مساجد و مواضع الصلاة: ١٢٥٢

محكم دلائل و برابين سلَّے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

آب الماليم فرمايا جواس بدبودار درخت ميس سے كھالے تو وہ ہمارى محد ك قریب ندآئے کیونکہ فرشتوں کوان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن چیزوں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔''

# فیخ سعدی دالله نے کیا خوب کہا ہے:

جو دور خلافت بما مون يك ماه پيكر كنيزك خريد آفتایے بتن گلتہ بعقل خرد مند بازی کنر بخون عزیزاں خرد بردہ جنگ سرانگشتها کرده عناب رنگ بر ابروئع عابد فریش خضاب چو قوس قزح بود بر آفتاب شب خلوت آللعبت حورزاد مگر تن در آغوش مامون ندار گرفت آتش خشم دروے عظیم سرش خواست کردن چو جو زاد و نیم بگفتا سراینك بشمشیر تیز بیندازو بامن مکن خفت و خیز بگفت از که بردل گزند آمدت چه خصلت زمن نابسته آمدت بگفت از کشی و رشگافی سرم زبوئے ابوت دھانت برنج اندرم

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### ر ابن شخصیت دوسے ول کے لیے کیسے پسندیدہ بنائیں کا اللہ

کشد تیرپیکار و تیغ ستم دهائی دمبدم بیکبارو بوئے شنید این سخن سرور نیك بخت  $oldsymbol{o}$ بشورید و برخود به پچید سخت

''جب مامون كا دورخلافت آيا توايك چاندجيے جسم والى لونڈى خريدى گئے۔'' '' چبرے کے اعتبار سے آ فآب جسم کے لحاظ سے پھولوں کی شاخ عقلمند کی عقل

ہے کھلنے والی ۔''

"عاشقول كے خون سے چنگل ڈبوے ہوئے انگليوں كے سرول كوعنا بى بنائے ہوئے " ''اس کی عابد فریب ابرد پرنیل ایبامعلوم ہوتا جبیبا کہ آفتاب پر دھنک کمان۔''

''خلوت کی رات میں حور کی نسل کی گڑیا نے البتدایے آپ کو مامون کی بغل کے

سپردنهکیا۔''

''غصہ کی بہت بڑی آ گ اس میں بھڑک آٹھی اس نے اس کے سرکو جوز ا کی طرح دو مکڑے کردینا جاہا۔''

'' وہ بولی بہمرموجود ہےاس کو تیز تکوار سے اتار بھینک اور میر ہے ساتھ سونا اور نشست برخاست کر په ''

"اس نے کہاکس سے تیرے دل کو تکلیف پہنچی ہے میری کون سی عادت نالبند

'' وہ بولی اگر تو مجھے مار ڈالے اور میرے سر کو پھاڑ دے تیرے منہ کی بدبو ہے مجھے تکلیف ہے۔''

"جنگ کا تیراورستم کی تلوار مارڈالی ہے یکبارگی اور مندکی بدبویے دریے ہوتی ہے۔" '' نیک بخت بادشاہ نے بیہ بات تی تو پریشان ہو گیا اور اپنے او پر سخت جے و تا ب

بوستان سعدی، ص : ۹۰ م
 محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کھانے لگا۔''

صاف مقرے لباس کو زیب تب کرنا خوشبو لگانا اور منہ کو صاف رکھنا سنت رسول اللہ طَالِیْنَ ہے۔خوشبو جہاں ول و د ماغ کو معطر کرتی ہے وہاں جذبات میں خرامی بھی لاتی ہے ،بد بو دار جہروں سے انسان کا نفرت کرنا ایک فطری سا امر ہے اور جولوگ صفائی سخرائی اور خوشبو کا خاص خیال رکھتے ہیں وہ لطف و محبت سے استفادہ کرتے ہیں یا در کھیے! ناک بھنوں اس سے بد بوآئے گی۔

ا پنے سر کے بالوں کو ہمیشہ درست رکھیے خوب اچھی طرح برش کیجیے اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کی طرف خصوصی تو جہ دیں۔ دلیل میہ ہے۔

((عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَطْرَةِ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ)) • وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ)) •

"سیدنا ابو ہریرہ واللہ است کے دروایت ہے کہ رسول اللہ طالع کے فرمایا کہ فطرت پانچ کے دروایت ہیں: چیزوں میں ہے یا فرمایا کہ یانچ چیزیں فطرت انسانی ہے تعلق رکھتی ہیں:

(۱) ختنه کرنا، (۲) زیرناف بال کافنا، (۳) بغل کے بال اکھیرنا، (۴) ناخن

كافنا، (۵) كبين كافناء"

یہ سب باتیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ دراصل ہمارے جسم کی بھی ایک زبان ہوتی ہے ہمارے بیٹے کا انداز کھڑے ہونے کا انداز ، گفتگو کرنے کا انداز بیسب پچھ ہماری شخصیت کی ترجمانی کرتے ہیں باالفاظ دیگر ہماراجہم ہمارے مزاج کے بارے میں بتاتا ہے، جب ہم اچھے موڈ میں ہوں تو ہمارے چرے سے اطمنان جملکتا ہے جب غصے میں ہوں تو چرے سے وحشت عیاں ہوتی ہے بااثر افراد ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ نری سے کام لیتے ہیں اپنے میں اپنے ہیں کو کے ساتھ ہی خوش ا فلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیوں کہ ان کو اپنے او پر اعتماد ہوتا ہے۔

1 الصحيح المسلم، كتاب الطهاره: ٩٧٥

## ر اپن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں

### \*+ خوش كلامى +\*

جسم اور کیڑوں کو پاک صاف کرنے کے بعد مرحلہ ہے خوش کلامی کا کیوں کہ اگر آپ کا لیاس عمدہ ہے کین آپ کو بولے کی تمیز نہیں تو تب بھی آپ کی ذات دوسروں کو متا تر نہیں کر سکتی اس لیے ضروری ہے جہاں آپ کا لباس صاف سقرا ہو وہاں کلام بھی میٹھاس سے ہمر پور ہو کہ جب بھی آپ کسی سے گفتگو کریں تو نہایت میٹھی اور دل خوش کن با تیں کریں تا کہ سننے والا آپ کی بات چیت سے خوش ہواور آپ کی مجبت اس کے دل میں جیٹھ جائے۔ ترش روئی اور سخت کی بات چیت سے خوش ہواور آپ کی مجبت اس کے دل میں جیٹھ جائے۔ ترش روئی اور سخت کلامی سے بچتے رہیں زبان شیریں ملک گیری پر ہمیشہ مل کرتے رہیں اور جو بات کہواچھی کہو، اچھی گفتگو کرواس سے آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پہندیدہ بن جائے گی۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں ارشاد فر مایا:

ی میر تواند تعالی کے ایج فران می ارساد قرمایا:
﴿ قُوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَ اَقِیْمُوا الصَّاوَةَ وَ اَتُوا الزَّكُوةَ ﴾ (البقرة: ٢٧٨)

''اورلوگوں سے اچھی بات کہواور نماز قائم کرواورز کو ۃ دو۔''

اچھی بات کا مطلب ہے کہ تھیجت اور فائدے کی بات کہویہی انسانیت کا سب سے بڑاطر وُ امتیاز ہے اور نیک لوگوں کی بیجان ہے۔

دلیل بیآیت ہے:

﴿ وَ قُلْ لِعِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِيَ آحْسَنُ ۗ إِنَّ الشَّيْطَنَ يَنْزَعُ بَيْنَهُمْ ۗ إِنَّ

الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّهِينِنًّا ﴿ (بنى اسرانيل: ٢١٧٥)

''اور میرے بندول سے کہددے وہ بات کہیں جوسب سے اچھی ہو، بے شک

شیطان ان کے درمیان جھڑا ڈالتا ہے۔ بے شک شیطان ہمیشہ سے انبیان کا کھلا محکم دلائل و براہین سے خزین، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتب ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائین

شمن ہے۔''

آیت کے پچھلے حصد میں دعوے کی دلیل بھی دے دی گئی ہے کہ خوش گوئی اور خوش کلای آپس میں میل ملاپ پیدا کرتے ہیں اور بدگوئی و بد کلامی آپس میں پھوٹ پیدا کرتے ہیں جو شیطان کا کام ہے۔

اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو ای بات کی تعلیم دی ہے کہ لوگوں سے زم زبان اور خوش کا می سے بیش آئیں تا کہ لوگ ان کے گرویدہ ہوں ان کے اردگر دجمع ہوں۔

﴿ فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظَّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ (آل عمران: ١٥٩٨)

''لیں اللہ کی طرف ہے بڑی رحمت ہی کی وجہ ہے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں اوراگر آپ برخلق ، بخت ول ہوتے تو یقیناوہ تیرے گردے منتشر ہوجاتے۔'' اللہ تعالیٰ نے جب موٹی ملیفا اور ہارون ملیفا کو فرعون کی طرف نبی بنا کر جھیجا تو

### فرمايا:

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا تَتِينًا لَعُلَهُ يَتَنَكُرُ أَوْ يَخْشَى ﴿ ) (طه: ٤٢٢٠) "پس اس سے بات کرو، زم بات، اس امید پر کہوہ تھیجت حاصل کر لے، یا ڈر

### www.KitaboSunnat.com

للبذا:

حائے۔"

جو تخص خوش کلامی کرتا ہے وہ دوسرول کے دلول میں اپنی محبت کا سکہ بیشا دیتا ہے اور لوگ اس سے بات کیڈنے کوتر ستے ہیں۔

**\*\*\*\*** 

# ه المصلحت انديي اه

جس طرح انسان کا اچھالباس پہننے کے ساتھ ساتھ خوش کلام ہونا بھی ضروری ہے اور یاد
رکھے! جب انسان خوش کلامی کرنے والا ہوتا ہے تومصلحت اندیشی جیسے فن کو وہ خود سکھ لیتا ہے
ذات میں سحر پیدا کرنے کے لیے مصلحت اندیش بے حد ضروری ہے۔ ہمیشہ موقع اور وقت
د کھے کر بات کرنی چاہیے اور اگر آ ب بے وقت اور بے موقع ہو لئے لگے تو آ پ کی شخصیت کی
د کھے کر بات کرنی چاہیے اور اگر آ ب بے وقت اور بے موقع ہو لئے لگے تو آ پ کی شخصیت کی
د کھی جاتی رہے گی اس لیے تو نبی منافی کھی نے بے فائدہ بات چیت کرنے سے منع کیا ہے۔
دلیل ہے حدیث ہے:

((عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ))•

"سیدنا مغیرہ بن شعبہ مٹائن سے روایت کرتے ہیں کہ نی سٹائن کے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافر مانی اور بیٹیوں کا زندہ ورگور کرنا اور کسی کونہ وینالیکن خود مانگنا حرام کیا ہے اور تمہارے لئے قبل و قال (فضول بک بک کرنا) بہت سوال کرنے اور مال کے ضائع کرنے کو کمروہ سمجھا ہے۔"

اس حدیث میں آپ سی آپ نے جتی بھی باتیں بیان کی ہیں اگر ہم عمل کریں تو ہاری ذات دوسروں کے لیے محبوب بن جائے گی۔ ا بن شخصیت دوسسرول کے لیے کیسے پسندیدہ بنائیں

اس حدیث میں منع کی گئی چیزوں میں ایک چیزفضول باتیں کرنا بھی ہے لہذا ہمیں بے جا نہیں بولنا جاہیے۔

رَّاعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيُصْمُتُ)) •

'' حضرت الوہر يره جائفوٰ سے روايت كرتے ہيں انہوں نے بيان كيا كه رسول الله مَا يَأْمِرُ نِي مِنْ ما ياكه جو تحض الله اور قيامت كے دن پر ايمان ركھتا ہے تو اس كو عاہے کہ اچھی بات کھے ورنہ خاموش رہے۔''

اورالله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينٌ عَتِيْنٌ ۞ ﴾ (ق ١٨/٥٠)

''وہ کوئی بھی بات نہیں بول گراس کے پاس ایک تیار مگران ہوتا ہے۔''

زندگی بسر کرنے کے لیے ایک خاص سیاست کی ضرورت ہے، ایک ایسا ڈھنگ جاننا ضروری ہے جس سے ہم ز مانے کے سردگرم ہے محفوظ روسکیس اور اپنی شخصیت کو طلمساتی اور سحرانگیز بنانے کے لیے بہت ہے ذرائع معلوم کیے جا چکے ہیں گر ان میں سب سے زیادہ مؤثر ذریعه مسلحت کوشی ہے جوہمیں قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

ال بات کوایک واقعہ کے ساتھ مجھیں۔

غزوہ أحد میں حضرت محمد مُثَاثِیَّا نے مصلحت اندیثی کے پیش نظر (۵۰) تیراندازوں کو جبل رماة پرمتعین فرمایا تھا انھوں نے بھی جنگ کی رفار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم کردارادا کیا تکی شہسواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابوعام فاس کی مدد ہے۔

اسلامی فوج کا بایاں بازوتو ژکرمسلمانوں کی پشت تک پہنچے اوران کی صفوں میں تھلبلی مجا

كر بھر بور شكت ہے دو چار كرنے كے ليے تين چار زور دار حملے كيے ليكن مسلمان تير

الصحیح البخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان۔ گیکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رار اپن شخصیت دوسے ول کے لیے سمیے پسندیدہ بنائیت انداز وں نے انھیں اس طرح تیروں سے چھانی کیا کہ ان کے تینوں حملے نا کام ہو گئے۔

سیدنا براء بن عازب ڈائٹز کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشر کمین میں بھگدڑ کچ گئی یہاں تک کہ میں نے عورتون کود یکھا کہ پنڈلیوں ہے کیڑے اٹھائے بہاڑ پر تیزی ہے بھاگ رہی تھیں ان کی یاز یبیں و کھائی یزرہی تھی۔ 🖸

کیکن مین اس وقت جبکہ بیخضرسااسلامی شکراس مصلحت اندیشی کے پیش نظر (۵۰) تیر اندازوں کو درے پرمتعین کرنے کی صورت میں اہل مکہ کے خلاف تاریخ کے اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابنا کی میں جنگ بدر کی فتح ہے کسی طرح کم نہ تھی نبی کریم مُناتِیْنِ نے جن (۵۰) تیراندازوں کو درہے پرجس مصلحت اندلیثی کی خاطر اس تا کید کے ساتھ متعین کیا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں اس در ہے کونہیں جیبوڑ نالیکن جب انھوں نے مسلمانوں کو مال ننیمت اکٹھا کرتے ہوئے دیکھا توان میں ہے اکثر کے دل میں حب دنیا کا کچھ انڑ غالب آ گیا نبی کریم مُظَافِیّا کی اس بات کو بھول گئے جس مصلحت اندلیثی کی خاطر آپ نظافیظ نے ان کووہال کھڑا کیا تھا جس کی وجہ سے جنگ کا یانسہ پلٹ گیامسلمانوں کوشدید نقصان کاسامنا کرنا پر ااورخود بی کریم مُؤیّر شہادت سے بال بال بیے۔

غزوہ خندق میں بھی آپ ٹاٹیٹا نے لڑنے کی بجائے مصلحت اندلیثی سے کام لیا اور سیدنا سلمان فارس النفظ كي تجويز كوقبول فرمايا ية تجويز سيدنا سلمان فارى النفظ في النفظول ميس ميش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول مُکاتِیْمُ ! فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گر دخند ق کھود لیتے ہتھے۔

یہ بڑی مصلحت اندیش اور با حکمت وفاعی تجویز تھی اور آپ سائی اے اس مصلحت کے بیش نظر اس تجویز پر فوراعمل درآ مد شروع فر ماتے ہوئے ہر دس آ دمی کو چالیس ہاتھ خند ق کھود نے کا کام سونپ دیا۔

الصحیح البخاری: ۲/۹۷۳
 محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ور اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندید و بنائیں 21

الله تعالى نے بى كريم مَالَيْظ كواس مصلحت الديثى كى بنا پر جوآب مَالِيَّا نے خندق كى صورت ين اختيار كي قائدہ بيد يا كمشركين ايك ماہ كے بعد بغير كسى خون ريز جنگ كاپنے

گھروں کووا پس چلے گئے۔ چنانچہ اس کے نتیج میں مشرکیین کے حوصلے نوٹ گئے اور ان پریہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی طاقت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشوونما یا

رہی ہے ختم نہیں کر سکتی۔ان دونوں وا قعات ہے معلوم ہوا کہ مصلحت اندیش کامیابی کی تنجی ہے ادرا گرمصلحت اندیش کوایک لمحہ کے لیے بھی ہاتھ سے کھودیا توممکن ہے آپ کو بہت بڑی پریشانی

کاسامنا کرنا پڑے۔

میکی ٹامن نے کار کی ریس میں عالمی شہرت حاصل کی حتی کہ وہ شاہ رفتار ( King کی اور شاہ رفتار ( King ) کہا جانے لگا مگر مارچ 1988 میں اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا بوقت وفات اس کی عمر 59 سال تھی میکی ٹامن جرائت مند آ دی تھا نومبر 1987 میں اس نے اپنے دوستوں کو لاس اپنجلیز میں بتایا تھا کہ کچھ بے ہودہ لوگ اس کو شیلی فون پر مار ڈالنے کی وصم و دے رہے ہیں اس کے دوست ارٹی الوراڈ و نے کہا کہ میکی نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ جانتا تھا کہ کو ن شخص اس کو قتل کرنا چاہتا ہے دوست نے بوچھا کہ کیا تم نے اس کی اطلاع پولیس کو کی ہے؟ میکی نے جواب دیا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔

مگرنیکی منطی پرتھا شروع مارچ 1988 کی ایک ضبح کو اپن 41 سالہ بیوی ٹروڈی کے ساتھ وہ بریڈ بری (کیلی فورنیا) میں گھر سے اپنے آفس کے لیے جارہا تھا کہ دوآ دی با نیک پر آئے اور اس پر بندوق سے جملہ کردیا ٹروڈی مایوسا نہ طور پر کہتی رہی کہ نہ مارونہ ماروئہ ماروئہ گولیوں کی بوچھاڑنے چند منٹ کے اندروونوں کا خاتمہ کردیا میکی نے 1960 میں 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے کار جلا کر پہلے امریکہ کا ٹائٹل حاصل کیا تھا، یہ سفر اس نے ایک خاص موٹر کار کے ذریعے طے کیا تھا جس میں چارانجی گئے ہوئے تھے ہفتہ وارٹائم (28مارچ 1988) نے اس حادثہ پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خطرہ کی پروانہ کرنا جس نے میکی ٹامن کو تیز رفتاری کا حادثہ پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خطرہ کی پروانہ کرنا جس نے میکی ٹامن کو تیز رفتاری کا

رار ا پی شخصیت دوس وال کے لیے کیے لیسندید و بنائیں

بادشاہ بنایا خود وہی اس کے لیے موت کا ذریعہ بن گیا۔ 🍳

بہادری اور بے خوفی بہت الجھی چیز ہے گر انسان بہر حال کمزور ہے وہ مطلق بہادری یا لامحدود بےخوفی کامتحمل نہیں ہوسکتا اس لیے بہادری اور بےخوفی کے ساتھ بیمجی ضروری ہے که آدمی مختاط مووه حکمت اور مصلحت کا لحاظ کرنا بھی جانے غیر حکیماند چھلانگ اور مصلحت اندیثی کونظر انداز کرنامجی اتنا ہی غلط ہے جتنا کہ بز دلانہ پسیائی۔مصلحت کوشی ایک ایسافن ہے جس سے خطرات سے بحاو ہوسکتا ہے ادرہم اپنے آپ کوغیر مقبول ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں اگر انسان حواس خمسہ کوایئے کنٹرول میں کرلے تو انسان ہر بڑی جھوٹی مصیبت سے ج سکتاہے۔

#### مثال:

-جب ایک کچھوا جلتا ہے تو ابنی گردن کو اپنے خول سے باہر نکال لیتا ہے اور جب بھی کو بَی خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ فورا اپنی گردن خول کے اندر کر لیتا ہے تو وہ اس خطرے ہے با آسانی نے جاتا ہے اس طرح اگر انسان بھی اپنے حواس خمسہ پر کنٹرول رکھے تو وہ بھی ہرمشکل ہے نے

مصلحت کوشی ایک ایمافن ہےجس سے خطرات سے بچاو ہوسکتا ہے احتیاط مصلحت اندیشی کاایک اہم جزو ہے۔

خطرے کا احساس نفع بخش احتیاط ہے لیکن اگر احتیاط اعتدال ہے بڑھ جائے تو وہ ہارے اندر کمزوری پیدا کردے گی ہمارا ذہن کام کرتے ہوئے خوف محسوں کرے گا اس لیے میاندروی کوبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیجیے کیوں کہ یدایک انسانی کمزوری ہے کہوہ دوسروں ک کمزوری سے فائدہ اٹھا تا ہے اگر آپ کواس بات کامطلقا کوئی خوف نہیں کہ کوئی آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے گاتو آپ دومروں کے حسد کی آگ سے اپنا دامن بچائے رکھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جب دوعزیز دوستوں میں حسد کی آ گ سلگنے لگے تو ان کی برسوں کی دوتی چندلھوں میر،

جل کررا کھ ہوجاتی ہے۔

دوتی کے درمیان حسد شیشے کی ایک دیوار بن جاتی ہے اس دیوار سے دور رہنا ضروری ہے ہم میں سے جوذرا آگے بڑھااس کے حاسد پیدا ہونے گئتے ہیں انسان دوسر سے کو بڑھتے دیکھ نہیں سکتا ہے ہماری کمزوری ہے ایسے حالات میں ہمیں سکون اور ٹھنڈ سے د ماغ سے کام لیٹا ہوگا اور حالات پرغور دفکر کرتا ہوگا۔

بڑا آدی بننے کے لیے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے دوسروں کی معاندانہ باتیں سن کریمی چٹم ہوتی کے دوسروں کی معاندانہ باتیں سن کریمی چٹم ہوتی کی جائے ہم پر رشک کرنے گئیں اور بیدرشک محبت میں بدل جائے بیآ سان کا منہیں اس کے لیے آپ کو ایخ نفس پر جبر کرنے کی ضرورت ہے ایعنی حواس خمسہ پر کنٹرول کی ضرورت ہے اور حواس خمسہ کو کنٹرول کی ضرورت ہے اور حواس خمسہ کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالی کے خوف کا ہونا ضروری ہے اور اسلام پر کھمل طور پر زندگی گزارنی ضروری ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً م و لا تَتَّبِعُوا خُطُولِ الشَّيْطِنِ \*

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُعْمِنْ ۞ ﴿ (البقرة: ٢٠٨/٢)

''اے لوگو جوامیان لائے ہو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچیے مت چلو، یقیناً وہمھارا کھلا ڈنمن ہے۔''

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوجائیں کیونکہ اسلام ہی وہ واحد مضبوط قلعہ ہے جہاں ہم داخل ہو کر اپنے حواس خمسہ کی بے جا خواہشات سے محفوظ رہ سکتے ہیں ان ہی خواہشات کے بارے میں ایک فلسفی نے کیا خوب کہا ہے۔

انسانی خواہشات ہی ہاری زندگی میں حرکت پیدا کرتی ہیں ہم اپنے ارد گرد جو اچھی یا بری باتیں دیکھتے ہیں وہ انھی کا نتیجہ ہے ان کا اثر ہاری ذہانت اور ارادے پر بھی ہوتا ہے صرف اس قدرنہیں بلکہ اس قلفی کے نزدیک ہاری خودی اور خود پسندی ہی تمام انسانی جذبات

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

گی محرک ہے رشک اور حمد انھی جذبات کی پیدا دار ہیں ان کا اثر زندگی کے ہر دور اور ہر شے پر نمایاں ہوتا ہے حسد سے بڑھ کر انسانیت کا اور کوئی وشمن نہیں ۔اس سے بیچے رہنا ہی زندگی کا کمال ہے بیراس وقت ممکن ہے جب حواس خسہ پر ہمارا کنٹرول ہوگا تو تب ہی ہماری ذات دوسروں کے لیے پیندیدہ ہوگی۔

سنهری اصول:

کوتاہی کا تیجہ شرمندگ اور مصلحت اندیش کا پھل سلامتی ہے شطرنج کی طرح زندگی کی دوڑ میں بھی مصلحت اندیش جیت جاتی ہے۔



ور ابن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدو بنائیں

# انفراویت انفراویت انفراویت انسپایی انسپای انسپای

ذات کی انفرادیت کا توبیعالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا ئنات میں ہزاروں انسان پیدا کیے لیکن ان میں ہے کہ کہی شکل وصورت آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی یہاں تک کہدو جڑواں بھائیوں میں بھی مکمل مشابہت اور ہم آ ہنگی مفقود ہوتی ہے۔

﴿هُوَ الَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي الْاَرْخَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ۖ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ ۞﴾ (آل عمران: ٣٦٣)

''وہی ہے جورحوں میں تمھاری صورت بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے''

قرآن میں اس طرح کی بے شارآیات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کومختلف صورتوں ادرمختلف عقلوں پر پیدا کیا ہے۔

دلیل بیرحدیث ہے:

((أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَة قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمْ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيضُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهْلُ وَالْحَرْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِبُ)

" حضرت ابوموى اشعرى والتواس ودايت بكرسول الله تَالِيَّا في ما يا كرالله

• سنن ابوداود: ۲۹۵۹ عرامع ترمذي: ۲۹۵۵

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

تعالی حضرت آ دم کومٹی بھر خاک ہے جے ساری زمین سے لیا تھا پیدا کیا پس بن آ دم زمین کی مٹی پر آئے (یعنی ہر ایک کی تخلیق اس کی مٹی کے حساب سے ہوئی) پس ان میں سے کوئی سفید آیا تو کوئی سرخ اور کوئی کالا ان کے درمیان کوئی نرم خو ہے تو کوئی برخلق ہے کوئی تا پاک (کافر) ہے تو کوئی پاک (مسلمان) ہے۔'' جہاں تک عقل اور سوچ کا تعلق ہے تو وہ بھی اللہ تعالی نے ہر ایک کی الگ الگ بنائی ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں:

﴿ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ لَا فَرَبُّكُمْ اعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْلَا يَعْمِيلًا ﴿ ﴾

(بنی اسرائیل: ۸٤/۱۷)

'' کہددے ہرایک اپنے طریقے پر عمل کرتا ہے، سوتمحارا رب زیادہ جانے والا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے۔''

اس آیت سے صاف معلوم ہوا کہ ہر مخص اپنی فکر اور سوج کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تو پھر یا در کھیے! آپ بھی اپنی ذات میں الگ ہیں دوسروں سے مختلف ذہنی قابلیتیں لے کر پیدا ہوئے ہیں آپ کی جسمانی صلاحیتیں بھی گروو پیش میں بسنے والے دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں۔

اس کی مثالیں تاریخ اسلامی میں بے شار ملتی ہیں سیدنا خالد بن ولید بڑائی کی صلاحیت تلوار بازی تھی تو آپ کو لقب سیف الله ملاء سیدنا عبد الله بن عباس ٹرائش کو تر آن فہمی میں مہارت حاصل تھی تو آپ بڑائی کو لقب مفسر قرآن ملاء اس طرح سیدنا عبدالله بن مسعود بڑائی کو کھی مفسر قرآن کا لقب ملاء سیدنا ابو ہر یرہ بڑائی میں حافظہ کی صلاحیت غیر معمولی تھی تو آپ بڑائی حافظ قرآن کا لقب ملاء سیدنا ابی بن کعب بڑائی قرآت میں مہارت تامہ رکھتے تھے تو آپ بڑائی کو قاری کا لقب ملا۔ ان تمام مثالوں سے واضح ہوا کہ ہرانسان کی ذہانت قابلیت اور صلاحیں الگ ہیں اور اس کی ذات تک محدود ہیں دوسراکوئی شخص ان کو استعمال نہیں کرسکتا معاشر سے کی فلاح و بہود اس کی آپ کی دوسرافخوں آگے مڑھ کر اسے آپ میں کہ بین کر اس کا جو حصر سے اس کی فلاح و بہود

میں آ ہے کا جو*دھہ ہےاہے آ پ کوخودادا کرتا ہے کوئی دومرا انحف آ گے بڑھ کراہے آ پ کے* محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب ا پن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں کے ا

کے سرانجام نہیں دے گا۔ اس دنیا میں آپ کی پیدائش اور موجودگی ایک خاص مقصد اور فرض کی پخیل کی خاطرعمل میں آئی ہے دوسروں کی نقل کر کے اپنے آپ کو ان کے سانچے میں ڈھال کر اپنی شخصیت اور ذات کوسنح کرنے کی کوشش نہ کریں وگرنہ ہنس کی چال چل کر کو ہے کی طرح اپنی چال بھی بھول جائیں گے۔

تكته:

یا مقصد آ دمی بھی بھی اپنی صلاحیتوں سے محروم نہیں ہوتا اس دنیا میں اپنی صلاحیتوں سے محروم وہ ہے جوابیے مقصد سے محروم ہے۔

水谷水谷

# ور ابن خصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں کا

# ه المقصد كالتعين المه

جب کوئی انسان اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں پچھ کرسکتا ہوں یعنی کہ انسان جب اپنی ذات کی انسان اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ میں پچھ کرسکتا ہوں یعنی کہ انسان جب اپنی ذات کی انفرادیت کو بہچان لیتا ہے تو بھر اس کو چاہیے کہ دوہ اپنی صلاحیت کی اس اس اس کا میا بی نصیب ہولیکن بدشمتی ہے اگر آپ اپنے مقصد بیرصرف کرے کا طلب گار کسی دوست سے پوچھیں کہ دوہ زندگی میں سب سے زیادہ کس شے کو حاصل کرنے کا طلب گار ہے آپ دیکھیں گے کہ دوہ اس سوال کا سنجیدہ جواب دینے میں کافی وقت صرف کرے گا۔

" بیر مین این ماہر نفسیات ہے۔ ای ہر مین اپنی معرکۃ ال آرا کتاب' کامیابی کاراز' میں شہرہ آفاق ماہر نفسیات ہے۔ ای ہر مین اپنی معرکۃ ال آرا کتاب' کامیابی کاراز' میں تحریر فرماتے ہیں!' کئی دفعہ ہمیں خود علم نہیں ہوتا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور سب سے دل چپ بات یہ کہ ہم سجھتے ہیں کہ اپنے ارادوں سے بخو بی واقف ہیں لیکن ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان ارادوں کو عملی جامہ بہنا تھی تو کن حالات سے دو چار ہونا پڑے گا جب بھی میں کی سے اس کے مقصد حیات پر بات کرتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے خلطی کی ہے کیوں کہ ہر خفص اینے مقصد حیات سے بخو بی واقف نہیں ہوتا۔''

یادر کھے! جس شخص نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں بنایا وہ اس تیراک کی طرح ہے جو دھند کے موسم میں سمندر میں تیراک کرے اور اس کو اپنی منزل نظر نہ آری ہوتو وہ تیراک آخر کار ہمت ہار جائے گا اور سمندر کے بیج و بیج ہی ڈوب جائے گا یہ ہی حال اس آ دمی کا ہوگا جس نے اپنے مقصد کا تعین نہ کیا اگر آپ نے زندگی کا کوئی مقصد بنالیا ہے تو پھر اس کے لیے اپنی جان کھیا دیں جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے:

محكم دلائل (و بَوَلْبِيلَ عِمدهُ مَوْيَقَ فَاللَّ قَالَ وَيَقُودُ لُمُ وَاللَّهُ عَالَّمَ بِدَاللَّهُ مَعْلَتُ مَفْتَ الْ اَلاَن مكتب

الْمُؤْمِنُ الْقُوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ
وَفِى كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا
تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنْبِى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا
وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ
الشَّيْطَان) • السَّيْطَان وَلَيْ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان وَلَيْ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان وَلَيْ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ يَفْتَحُ عَمَلَ

" حضرت ابوہریرہ بھائنے سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی ہے فر مایا طاقتورموس اللہ کے نزدیک کمزورموس سے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ ہر بھلائی میں ایسی چیزی حص کر وجو تمہارے لئے نفع مند ہواور اللہ سے مدد طلب کرتے رہواور اس سے عاجز مت ہواور اگرتم پر کوئی مصیبت واقع ہوجائے تو بیانہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا درواز و کھولتا ہے۔"

اس مذیث میں ایک جملہ ہے کہ توحرص کر یعنی جان لگا دے ان کاموں کے لیے جو تھے نفع دیں مقصد میں کا میابی کا طریقہ رسول الله مؤیر کا نفع دیں مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی یوری جان لڑا دو۔

#### كامياني كاراز:

توبہ بات ایک مثال سے بھی سمجھے ایک نوجوان نے سقراط سے بوچھا کہ کامیابی کاراز کیا ہے۔ ستراط نے کہا مجھے کل صبح دریا کے کنارے ملنا آگی صبح دریا کے قریب ان کی ملاقات ہوئی تو سقراط نو جوان کو لے کر دریا کے اندراتر گیا کنارے پر دونوں کے گھٹوں گھٹوں تک پانی تھا مگروہ اگے بزھتے رہے جب پانی گردنوں تک آن پہنچا توستراط نے اس نوجوان کوگردن سے کر کر پانی میں خوطہ دے دیا نوجوان نے بہت زور لگایا اور بڑی سخت جدو جہد کے بعد ابنی گردن جھڑانے اور سانس لینے میں کامیاب ہوا بھولی ہوئی سانسوں کو درست کرنے کے بعد نوجوان نے خصیلی نگاہوں سے سقراط کو دیکھا تو اس نے نوجوان سے پوچھا جب تم پانی میں سے سے سے ساتھ کو دیکھا تو اس نے نوجوان سے پوچھا جب تم پانی میں

الصحيح المسلم، كتاب القدر: ٦٧٧٣

ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید دینا کیس متحد تہ شمصیں سر سرزیاد د کس حزم کی زخواہش تھی ؟ نو حولان نرکہ ایمانس لینر کی اور اس

سقراط نے کہا:'' یہ بی ہے کامیا بی کا راز اپنے مقصد کو پالینے کی شدید خواہش اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے سخت جدوجہد۔''

اوراس بات کی دلیل رسول الله مَنَاتَیْنَم کے واقعات سے ملتی ہے ان میں سے ایک واقعہ درج ذیل ہے:

سرداران قریش ابوطالب کے پاس آئے اور بولے ابوطالب! آپ کی شخصیت ہمارے اندرمعزز ہے اور ہم آپ سے دوبارہ کہدرہے ہیں کہ اپنے بھیجے (یعنی محمد طَائِیْرُمُ) کورو کیے، یاد رکھیں! ہم اسے اور برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے آبا دَاجداد کو گالیاں وے ہماری عقل و فہم کو جمافت زدہ قرار دے اور ہمارے خدا دُوں کی عیب چینی کرے، آپ روک دیجے ورنہ ہم آپ سے اور محمد طَائِیْرُمُ سے ایک جنگ چھیٹریں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہمو کررہے گا۔ ابوطالب پر اس زور دار دھم کی کا بہت زیادہ اثر ہوا تو انھوں نے رسول الله طَائِیْرُمُ کو باا کر کہا: '' بھیتے! براس خور دار دھم کی کا بہت زیادہ اثر ہوا تو انھوں نے رسول الله طائیر کہ گئے ہیں، اب مجھ پر اور خور پر رحم کرواوراس معاطم میں مجھ پر اثنا ہو جھ نہ ذا لوجو میرے بس سے باہر ہے۔''

یہ من کررسول اللہ من اللہ من اللہ علی ہے۔ ہم اکہ اب آپ من اللہ کے چیا بھی آپ کا ساتھ جھوڑ دیں گے وہ بھی آپ من اللہ من اللہ کے وہ بھی آپ من اللہ کے وہ بھی آپ من اللہ کے وہ بھی آپ من اللہ علی مدد سے کمزور باڑ گئے ہیں اس لیے فرمایا: '' چیا جان! خدا کی قسم ، اگر یہ لوگ میر سے دا ہے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاندر کھ دیں کہ میں اس مقصد سے چیجے میں جوں گایا تو اللہ تعالی (مجھے اس مقصد میں کامیاب کر دے ) اسے خالب کرد سے یا میں اس (مقصد کی ) راہ میں فنا ہوجاوں۔''

جب ابوطالب نے نبی کریم جناب محد مُؤاتِیم کی ذات بابرکت کوایئے مقصد میں اتنا

سنجیرہ پایا تو ابوطالب بکاراٹھے اے میرے بھتیج! جاؤجو چاہوکہو، خداکی تشم! میں شھیں کھی محکم دلائل و بر ابین سنے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب ا پی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں

بھی کسی بھی وجہ ہے چھوڑ نہیں سکتا۔ •

اور بیاشعار کے:

وَاللَّهِ لَنْ يَصِلُوا النَكَ بَجَمْعِهِمْ حَتْى أُوشَدَ فَى النُّرَابِ دَفِيْنَا فَاصْدَعْ بِامْرِك مَاعَلَيْكَ غَضَاضَةٌ وَاَبْشِرْ وَقَرَ بِذَاك مِنْك عُيُونَا اللهُ

"بخدا! وہ لوگ تمھارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہر گزنہیں پہنچ کتے یہاں تک کہ میں مٹی میں وفن کر دیا جاؤں تم اپنی بات تھلم کھلا کہوتم پر کوئی قدغن نہیں تم خوش ہوجاواور حمھاری آ تکھیں اس سے ٹھنڈی ہوجا نمیں۔"

آپ اُلِیْمَ نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری قوت لگا دی جیما کہ آپ سالیّا کی سیرت سے ہمیں میسبق ملا کے ہم بھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنی پوری قوت لگادیں۔ لگادیں۔

ہمیں اپنے دل سے بیسوال کرنا چاہیے کہ کہیں ہمارے مقاصد سراسر خود غرضانہ تونہیں یا پھر ہمارے ان مقاصد سے دوسروں کو بھی کوئی نفع پہنچ سکتا ہے ، نیا کا سب سے بڑا کمز ورانسان بھی اپنی صلاحیتوں کوایک مرکز پر جمع کر کے پچھ نہ پچھ مفید کام انجام دے سکتا ہے لیکن جو شخص اپنی قوت اور توانائی کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال نہ کرے وہ کتنا ہی طاقتور یوں نہ ہو بھی کوئی کارنامہ انجام دینے کے قابل نہ ہوگا۔ www.kitaboSunnat.com

وں موں مرہ ہو ہا وہ ہے ہے ک سے حدوث کے ساتھ ان کا انتظار کی ناتا ہے گئے کیے زمین کو اس بات کو ایک مثال کے ساتھ مجھیں ایک آ دمی زمین سے پانی نکا لنے کے لیے زمین کو کھود ناشروع کرتا ہے اس وجہ ہے کہ یہاں سے پانی نہیں نکا چرئی جگہ سے زمین کو کھود ناشروع کردیتا ہے اور پانچ تجھے فٹ کھود ان کر کے رک

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

<sup>🛈</sup> سیرت این مشام : ۱۸۵۲۱، ۲۲۲

<sup>2</sup> مختصر السيرة، الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ص: ٦٨

ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید دہنا میں

جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہاں سے پانی نہیں نکلا اور پھرئی جگہ سے زمین کو کھودنا شروع کر دیتا ہے اور اگر اس طرح ساری زندگی کرتا رہے تو اپنے مقصد میں بھی بھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ اس کو اپنے مقصد میں اپنی پوری طاقت و تو انائی صرف ایک سمت میں اپنی پوری طاقت و تو انائی صرف کرنی ہوگی ، یہی حال ہماری زندگی کا ہے، زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں ایک ہی سمت میں اس وقت تک اپنی پوری طاقت لگانی ہوگی جب تک ہم اس کی مزل تک نہ پہنے جا کیں۔ بہتھ میں اس کی مزل تک نہ پہنے جا کیں۔ بہتھ میں اس کی مزل تک نہ پہنے جا کیں۔ بہتھ میں دندگی ایک ایک کشتی ہے جس کے پتوار نہ ہوں۔

مقصد زندگی کاتعین کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ مقصد تعمیری ہوگئی سے کہ وہ مقصد تعمیری ہوگئی تعمیر کا تخریبی یا غیر تعمیری مقصد حیات نہ صرف ملک وقوم بلکہ اپنے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے ہمارے اردگرد ہزاروں لوگ ایسے ہیں جونہایت گھٹیا اور نیچ چیزوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔

#### اختتام بحث:

اس بحث میں پڑنے سے میرامقصدیہ ہے کہ اگر آ ب نے ابھی تک اپنے مقصد ندگی کا تعین نہیں کیا تو اب کر لیجے اسے با قاعدہ کاغذ پرتحریر سیجے اور یہ بھی لکھ دیجے کہ آ پ کب اور کیسے اس مقصد کو حاصل کرنے کے کوشش کریں گے۔

#### **苏茶茶茶**

# ور اپن خصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں

# \*+ ہمیشہ پرامیدرہنا +\*

اگرآپ نے اپنی زندگی میں کی مقصد کا تعین کرلیا ہے تو پھر اس مقصد کے مثبت نتائج

ذبن میں رکھتے ہوئے پرامیدرہیں اور اس مقصد کے لیے نوب محنت کریں سوچنا (thinking)

ہماری دنیا کا ایک نا قابل فہم صد تک عجیب عمل ہے اور اس میں امید کا عمل بڑی اہمیت کا حامل

ہماری دنیا کا ایک نا قابل فہم صد تک عجیب عمل ہے اور اس میں امید کا عمل بڑی اہمیت کا حامل

ہماری دنیا کا ایک نا قائم ہے مثلاً اگر کوئی بھار ہے تو وہ اس امید سے جی رہا ہے کہ ایک دن

وہ ضرور صحت یا ہم وگا، اگر کوئی دکھی اور لا چار ہے تو وہ اس امید سے زندگی گزار رہا ہے کہ ایک

دن وہ ضرور سکھا ورچین کی زندگی بائے گا اور اگر کوئی فقر و فاقہ کا مارا ہوا ہے تو وہ اس امید پر

زندگی بسر کر رہا ہے کہ ایک دن ضرور اس کی مالی حالت ٹھیک ہوگی اور اگر کوئی قید خانے میں

ہمی امید سے دن گزار رہا ہے کہ ایک دن ضرور بالضرور رہائی پالے گا۔

یادر کھے!اگر کی انسان کے وجود سے امید کی کرن تکل گئ تو دہ جینا ہی چیوڑ دےگا۔

یہ ریسر چی بتاتی ہے کہ آ دمی کی بحرانی حالت سے دو چار ہوتا ہے تو اس کے اندر چیپی ہوئی امید کی کرن فطری صلاحت کے تحت اس کے اندر ذبنی طوفان (Brain storming) کی ایک کیفیت جاگ اٹھتی ہے بیطوفان اس کواس قابل بنا دیتا ہے کہ دہ پیش آ مدہ مسئلے کاایک کی ایک کیفیت جاگ اٹھتی ہے بیطوفان اس کواس قابل بنا دیتا ہے کہ دہ پیش آ مدہ مسئلے کاایک برتر حل (Suferior Solution) دریافت کرلے اور مسئلے کا حل معلوم ہوجانے کے بعد کامیابی اتن ہی ممکن ہوجاتی ہے جتنا شام کے بعد شیح کی آ تا اس لیے اگر چہ جتنے بھی ناسازگار حالات ہوں مصائب کے آ ب کے اوپر پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں پھر بھی آ ب اپنے مقصد سے حالات ہوں مصائب کے آ ب کے اوپر پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں پھر بھی آ ب اپنے مقصد سے چیچے مت ہشیں بلکہ خوب محت کریں۔

اس کی ایک بڑی مثال ہمیں رسول اللہ طافی کا سیرت ہے کت ہے۔

محکم دلائل و بر آبین سے مزین، متنوع و منفرد موضّوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں ۔

مرداران قریش ابوطالب کے پاس آئے اور بولے ابوطالب! آپ کی شخصیت ہمارے اندر معزز ہے اور ہم آپ سے دوبارہ کہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیج (یعنی محمد سَائَیْمُ ) کورو کیے اور یاد رکھیں ہم اسے اور برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے آبا وَاجداد کوگالیاں دے ہماری عقل و فہم کو جمافت زدہ قرار دے اور ہمارے خدا وُوں کی عیب چینی کرے آپ روک و جیجے ورنہ ہم آپ سے اور محمد سُائیمُ سے ایسی جنگ جھیڑیں دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا۔ ابوطالب پر اس زور دار دھمکی کا بہت زیادہ اثر ہوا اور انھوں نے رسول اللہ سُائیمُ کو بلا کر کہا:

(د بھیتے اہمھاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے شے اور ایسی ایسی باہم ہے ہیں اب مجھ پر اور دور ور در مرحم کرواور اس معاملے میں مجھ پر اتنا ہو جھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہم ہے۔''

یہ جو آپ سُلَیْمُ نے فرمایا میں اپنے کام سے بازنہیں آنے والا چاہے وہ میرے ایک ہاتھ پرسورج اور دوسرے ہاتھ پر چاندلا کرر کھودیں۔

اس جملے کے بیچھے ایک ہی منطق تھی وہ تھی امید کہ اللہ تعالی ضرور میری دعوت کو غالب کرے گا۔

آج بھی بیہ مثال تمام لوگوں کے لیے زندہ ہے چاہے وہ عالم ہوڈاکٹر ہو آئجبیر ہویا سیاست دان ہوہر کوئی اپنے مفید کام میں پوری جان لزا دے اگر چیاس کو بے شار پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

حكالانلوس البرايين المن امزايل معتولاع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

35

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسُوَّا ﴿ ﴾ (الانشراح: ٩٩،٥) ''لِس بِشك برمشكل كساته ايك آسانى ہے۔'' بميشہ پر اميد ہى رہنا جاہيے كوں كہ مايوى تفر ہے۔

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

الله تعالی فر ماتے ہیں:

﴿ لَا تَقَنَّطُوا مِن رَّحْمَةِ اللهِ ﴿ ﴾ (الزمر: ٥٣/٣٩)

"الله كى رحمت سے نااميد نه ہوجاؤ۔"

لیکن اللہ تعالی نے انسان کی ایک کمزوری کا ذکر کیا ہے اور وہ کمزوری ہے نا امیدی لیکن ایک بچامومن بھی بھی اپنے رب سے ناامیر نہیں ہوتا۔

ناامید صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو مادہ پرست ہیں کیونکہ ان کا رب پر بھر وسٹہیں بلکہ دنیا کے دسائل پر ہوتا ہے اور جب دنیا کے دسائل ان کا ساتھ جھوڑ دیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں ۔جیسا کہ حدیث میں ہے:

((عَنْ رَجُلِ ، قَالَ قُلْتُ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِم حَدِيثٌ بَلَغَنِى خُرُوجُ عَنْكَ أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ ، قَالَ نَعَمْ ، لَمَّا بَلَغَنِى خُرُوجُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَوِهْتُ خُرُوجَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، خَرَجْتُ حَتَّى وَقَعْتُ نَاحِيَةَ الرُّومِ ، وَقَالَ يَعْنِى شَدِيدَةً ، خَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ ، قَالَ : فَكَوِهْتُ يَزِيدَ بِبَعْدَادَ ، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى قَيْصَرَ ، قَالَ : فَكَوهْتُ مَكَانِى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ كَرَاهِيَتِى لِخُرُوجِهِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : وَاللَّهِ مَكَانِى ذَلِكَ أَشَدَّ مِنْ كَرَاهِيَتِى لِخُرُوجِهِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : وَاللَّهِ مَكَانِى ذَلِكَ أَشَدَ مِنْ كَرَاهِيَتِى لِخُرُوجِهِ ، قَالَ : فَقَلْتُ : وَاللَّهِ مَكَانِى مَلَا الرَّجُلَ ، فَإِنْ كَانَ كَاذَبًا لَمْ يَضُرَّ نِى ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا عَلِمْتُ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ فَآتَيْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ قَالَ كَانَ صَادِقًا عَلِمْتُ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ فَآتَيْتُهُ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ قَالَ النَّاسُ : عَدِيُّ بْنُ حَاتِم قَالَ : فَلَا عَدِيْ بُونَ كَانَ كَانَ صَادِقًا عَلِمْتُ ، قَالَ : فَقَدِمْتُ فَآتَنِهُ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : يَا عَدِيُّ بْنَ كَانِ مَالِهُ فَلَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِى : يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِم ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ قَلاَتًا ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّى عَلَى دِينِ ، قَالَ حَاتِم ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ قَلاَتًا ، قَالَ : قُلْتُ : إِنِّى عَلَى دِينِ ، قَالَ حَاتِم ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ قَلاَتًا ، قَالَ : قَالَ : قُلْتُ : إِنِّي عَلَى دِينِ ، قَالَ حَالِمَ مَا مَا كَاللَهُ مَا كَانِهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَيْنَ ، قَالَ اللَهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَيِنِ ، قَالَ عَلِي مَا كَالَ اللَهُ عَلَى ع

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

: أَنَّا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ فَقُلْتُ : أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنِّي ؟ قَالَ: نَعَمْ ، أَلَسْتَ مِنَ الرَّكُوسِيَّةِ ، وَأَنْتَ تَأْكُلُ مِرْبَاعَ قَوْمِكَ ؟ قُلْتُ : بَلَى ، قَالَ : فَإِنَّ هَذَا لاَ يَحِلَّ لَكَ فِي دِينِكَ ، قَالَ : فَلَمْ يَعْدُ أَنْ قَالَهَا ، فَتَوَاضَعْتُ لَهَا ، فَقَالَ :أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنَ الإِسْلاَم ، تَتُولُ :إِنَّمَا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ ، وَمَنْ لاَ قُوَّةَ لَهُ ، وَقَدْ رَمَتْهُمْ الْعَرَبُ أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا ، وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا قَالَ : فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُتِّمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الأَمْرَ ، حَتَّى تَخْرُجَ الظُّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرٍ جِوَارٍ أَحَدٍ ، وَلَيَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى بْن هُرْمُزَ قَالَ :قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ؟ قَالَ :نَعَمْ ، كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ، وَلَيُبْذَلَنَّ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلُهُ أَحَدٌ قَالَ عَدِيُّ بْنُ حَاتِم :فَهَذِهِ الظُّعِينَةُ تَخْرُجُ مِنَ الْحِيرَةِ ، فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرٍ جِوَار ، وَلَقَدْ كُنْتُ فِيمَنْ فَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَتَكُونَنَّ النَّالِئَةُ ، لأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَهَا)) •

"ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حفرت عدی والتفاسے عرض کیا کہ مجھے آپ ك حوالے سے ایك حدیث معلوم مولى ہے،لیكن میں اسے خود آ ب سے سنا عامتا ہوں انہوں نے فرمایا بہت اچھا، جب مجھے نبی کریم مُلاثِرًا کے اعلان نبوت کی خبر لمی تو مجھے اس پر بڑی نا گواری ہوئی میں اینے علاقے سے فکل کرروم کے ایک کنارے پہنچا اور قیصر کے پاس چلا گیالیکن وہاں پہنچ کر مجھےاس سے زیادہ شدید نا گواری ہوئی جو بعثت نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تھی ، میں نے سوچا کہ رر اپن تخصیت دوس رول کے لیے کیے پسندید و بنائیں

37

میں اس شخص کے یاس جا کرتو دیکھوں اگر وہ جھوٹا ہوتو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سكے كا اور اگر سيا مواتو مجھے معلوم موجائے گا۔ چنانچدين واپس آكرني كريم نالينظ کی خدمت میں حاضر ہوا،تو لوگوں نے عدی بن حاتم ،عدی بن حاتم کہنا شروع کر و یا میں نی کریم مُن اللہ کے یاس بہنجا تو نی کریم مُن اللہ انے مجھ سے فرمایا اے عدی! اسلام قبول کرلوسلامتی یا جاؤگے۔ تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہول نبی کریم تُلَقِیْم نے فرمایا: ''میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں۔'' میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں؟ نبی کریم طافیہ نے فرمایا ہاں! کیا تم ان میں سے نہیں ہو جو ا بنی قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، نبی کریم مُثَاثِیْمُ نے فرمایا حالاتکہ بیتمہارے دین میں حلال نہیں ہے ، نبی کریم مُثَاثِیْمُ نے اس سے آ گے جو بات فرمائی میں اس کے آ گے جسک گیا۔ پھر نبی کر یم طَالِیْنِ ا نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ مہیں اسلام قبول کرنے سے کون ی چیز مانع لگ رہی ے۔تم یہ سجھتے ہو کہ اس دین کے پیر د کار کمزور اور بیارلوگ ہیں جنہیں عرب نے دھ کار دیا ہے، یہ بتاؤ کہتم شہر حیرہ کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تونہیں ہے البتہ سناضرور ہے، نبی کریم مُثَاثِيْرًا نے فر مایا: ''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اللہ اس دین کو کمل کر کے رہے گا بہاں تک کہ ایک عورت حیرہ سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرآئے گی اور عنقریب کسریٰ بن ہرمز کےخزانے فتح ہول گے میں نے تعجب سے پوچھا کسریٰ بن ہرمز ك؟ نبى كريم مُن الله في فرمايا: بال! كسرى بن برمزك اورعنقريب اتنا مال خرج كيا جائے گا كه اسے قبول كرنے والا كوئى نہيں رہے گا۔" حضرت عدى والله فر ماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت حمرہ سے نکلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت الله كاطواف كرجاتى ہے اور كسرى بن ہرمز كے خزانوں كوفتح كرنے والوں ميں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر ابن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندید، بنا مُیں 💮 38

تو میں خود بھی شامل تھا اور اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تیسری بات بھی وقوع پذیر ہو کررہے گی کیونکہ نبی کریم ٹاٹیٹ نے اس کی پیش گوئی فرمالی ہے۔''

اس صدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہدرہا ہول کہ آپ مُناتِیم کی ذات بابرکت سب ے زیادہ حوصلہ مند ہے کہ آپ مُلَیِّظُ اپنے مقاصد میں پر امید تھے کہ ایک دن میرا اللہ ان کو ضرور بورا کرے گا۔

وليل

﴿ وَ لَيِنَ اَذَ قُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ ﴿ إِنَّهُ لَيَكُوسٌ كَفُورٌ ۞ ﴾ (هود: ۹/۱۱)

''اور یقیناً اگر ہم انسان کواپنی طرف ہے کوئی رحت چکھائیں، پھراسے اس ہے چھین لیں تو بے شک وہ یقینا نہایت ناامید، بے حد ناشکرا ہوتا ہے۔''

اگرہم غور کریں تواس آیت میں دوالفاظ استعال ہوئے ہیں ایک نا امیداور دوسرا ناشکرا یعنی جب انسان کی امیدوں پریانی پھر جائے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے اگر اس کی کوئی ا میداللہ تعالیٰ ہے وابستہ تھی اور اللہ نے کسی مصلحت کی بنا پروہ پوری نہیں کی تو وہ اللہ کا ناشکرا بن جائے گا اور ای طرح اگر کسی انسان ہے کوئی امید ہوتو وہ اس امید پر پورا نہ اتر ہے تو تب بھی وہ اس کا ناشکرابن جائے گا۔

لیکن جہاں تک میں مجھتا ہوں انسان کو صرف ابنی تمام امیدیں اللہ تعالی ہی سے وابستہ رکھنی چاہیے نہ کہ کسی انسان سے۔

#### دوسری دلیل:

حفرت يعقوب الينه چاليس سال تك اين بيغ حفرت يوسف الينه كوكھوئ رے،ليكن مجھی ہی وہ ایک دن اللہ کی رحمت سے ٹا امیر نہیں ہوئے اور حضرت یعقوب الله الله تعالیٰ ے اتی امیدی کرایک دن میرا بوسف محج سلامت مجھے ضرور ملے گاای لیے تو سدنا یعقوب محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن

ر اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید ، بنامین 39

نے اپنے بیٹوں ہے کہا تھا:

اس واقعہ سے معلوم ہوااگر مومن کی چالیس سال تک بھی امید بوری نہ ہوتو وہ پھر بھی اللہ کی رحمت سے بھی بھی کی رحمت سے بھی بھی کی رحمت سے بھی بھی مالیس نہوں اور ہمیشہ پر امیدر ہیں۔
مالیس نہ ہوں اور ہمیشہ پر امیدر ہیں۔

ان شاء الله ایک دن کامیا بی مارے ضرور قدم چوہے گ۔

ایک عرب کہاوت ہے:

''جس کے پاس صحت ہے اس کی امیدیں بھی زندہ ہیں اور جس کے پاس امید ہے اس کے پاس سب پچھ ہے۔''

نوٹ:

جوسہولیات میسر ہیں ان کو کام میں لائیں اور اپنی زندگی سے پرامیدر ہیں۔





# 🕬 کامیابی آ یکی دہلیزیر 🕬

جب آپ برامید ہوکرایے مقصد کے حصول کے لیے محنت کریں گے تو کامیابی آپ کی دہلیز پر ہوگ ۔ کیوں کہ انسان جس مفید چیز کے لیے محنت کرتا ہے اللہ تعالی اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے انسان کے لیے وہی ہے جس کے لے وہ محنت کرتا ہے اللہ تعالی اپنے قرآن میں فرماتے ہیں:

﴿ وَ أَنْ تَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ ﴾ (النجم: ٥٣ / ٣٩)

''اور به کدانسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔''

ایک اورمقام پرالله تعالی نے فرمایا:

﴿ كُلُّ امْرِئُ بِمَا كُسَبَ رَهِينٌ ۞﴾ (الطور: ٥٢ / ٢١)

"برآ دی اس کے عوض جواس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔"

﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةً ﴾ (المدثر: ٣٨/٧٤)

" بر حض اس کے بدلے جواس نے کمایا، گروی رکھا ہوا ہے۔"

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ انسان جس کام کے لیے محنت کرتا ہے اس کو اس میں اگر اللہ چاہے تو کامیابی ہوتی ہے۔

آ پ بھی بھی اپنے آ پ کواندھا جان کر یالنگرا جان کر دوسرے سے کم تر نہ مجھیں کیوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کوئی دوسری خوبی ضرور رکھی ہوگی۔

اس همن میں یہاں ایک صحافی کا دا قعہ ذکر کرتا ہوں۔

جوایک ٹانگ سے معزور تھے کیکن ہے گاڑا پن آپ جائٹوا کے کمی کام میں رکاوٹ نہ بن سکا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

العظیم صحابی کا نام ہے۔ ید ناعمرو بن جموع دلائٹڑا۔

غزوہ احد کا موقع ہے سیدنا عمر وہن جموع کے تینوں بیٹے دشمن سے مقابلہ کرنے کی تیار ک میں مصروف ہیں اور ضبح وشام بہا در شیروں کی ما نند آ جارہے ہیں اور وہ جام شہادت نوش کرنے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر دم بے چین ہیں آ پ بڑا تھا نے اپنے بیٹوں کے جذبہ جہاد سے متاثر ہوکر خود بھی میدان کارزار میں رسول اللہ مٹالی کے حضائے سے تئے دشمن سے نبرد آزما ہونے کا عزم کرلیالیکن بیٹوں نے اپنے باب کواس ارادے سے روکا۔

کوں کہ ایک تو وہ عمر رسیدہ تھے مزید برآں وہ ایک ٹانگ سے معزور بھی تھے بیٹوں نے عرض کی ابا جان! اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آ پ معزور ہیں آ پ بیہ تکلیف نہ اٹھا کیں اللہ سجانہ و ، تعالیٰ نے آپ کواس ذمہ داری سے سبکدوش کردیا ہے باپ اپنے بیٹوں کی با تیں س کررنجیدہ خاطر ہوئے ادر رسول للہ طُالِیْم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکہ شکوہ کرنے لگے یا رسول اللہ طُالِیْم میرے بیٹے جہاد میں شریک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل بید سے ہیں کہ میں تنزیک ہونے سے روک رہے ہیں اور دلیل بید سے ہیں کہ میں نظر اہوں اللہ کی قسم! میں تو نظر اتا ہوا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔

رسول الله طَالِيَّا نِهِ ان كاشوق ديكه كران كے بيٹوں سے ارشاد فر مايا:''انھيں جہاد ميں شريك ہونے دو۔شايدالله تعالی انھيں شہادت نصيب فر ماديں۔''

ر سول الله مَنْ اللَّهِ كَا مُعْكُم مِن كر بيثول نے خاموثی اختيار كرلى۔ 🍳

اس واقعہ سے بیسبق ملتا ہے کہ جس طرح صحابی رسول بن تنوا کو اس کا لنگرا بن بھی جہاد جسے کشن اور مشکل کام سے بھی نہیں روک سکا تو بھر ہمیں بھی بیہ جان لینا جاہیے کہ ہماری بھی کسی قسم کی معذوری ہمارے کسی مفید کام میں آڑے نہیں ہونی جا ہیے کیونکہ کامیا بی کی میراث نہیں ای لیے تو صحابی رسول بناتھ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا وہ ایک ٹانگ سے محروم ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوسکتا ہے تو وہ لوگ بھی یقینا کامیا بی سے ہمکنار ہوسکتے ہیں جن کی آئکھیں سلامت اور دست و باز وموجود ہیں۔

<sup>•</sup> حیات محابہ کے درخشاں پہلو:۱۰۲،۷۰۱

#### www.KitaboSunnat.com

ور ابی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندید دبنا ئیں

الله تعالیٰ نے ہرانسان کولامحدود قوتیں ودیعت کی ہیں اگروہ ان کاادراک کرے تووہ اپنی ذات پرایک ایااعتاد پیدا کرسکتا ہے جمے دنیا کی کوئی مصیبت یا آفت متزلزل نہیں کرسکتی وہ زندگی کے چاہے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہوکا میابی اور کا مرانی اس کے قدم چوے گ۔

نا کام اور روتی بسورتی زندگی بسر کرنے والوں کا سب سے بڑا الہیہ یہ ہے کہ آھیں اپنی ذات پر اعتادنبیں ایے لوگ زندگی کی جدو جہد میں جھی کامیاب نبیں ہو سکتے ان کی ساری زندگی پریشانیوں اور نا کامیوں میں بسر ہوگی اللہ تعالیٰ نے جوان کوصلاحتیں دی ہیں انھوں نے اس کے مقابلے اپنی بہت کم قیت لگائی ہے۔

کردار کی صیح تعمیر اور اپنی ذات پراعماد بحال رکھنے کے لیے مندرجہ ذیل دو تین باتیں ضروري بيں۔

#### اول:

۔ روز انہ تنہائی کے چند لمحات نکال کراپنی صلاحیتوں اور کار کردگی کا بغور جائز ہ لیں۔

بری عادتوں کے خلاف قوت ارادی کامضبوط حصار قائم کریں اور ان کی سرکونی کے لیے ا بنی بوری قوت ادر ذہنی دسائل بروئے کار لائمیں۔

سوم: زندگی کی گہما گہمی اور حلال رزق کے لیے پورے جوش وخروش سے حصہ لینے کا مظاہرہ

نو<u>ٹ:</u> لہٰذاا بنی کی بھی معذوری کوعذر بنا کرا بنی صلاحیتوں کوسنخ مت کرو۔



## \* المعصے يرقابو

جب آپ کا مقصد بورانہیں ہوتا یا پھر آپ کی کوئی خواہش آرز وادھوری رہ جاتی ہے تو آپ کوغصہ آتا ہے حالانکہ آپ بینہیں جانتے جو مناسب تھا اللہ تعالیٰ نے وہی آپ کے کے کیا۔

مثال کے طور پر آپ نے کوئی کاروبار شروع کیالیکن آپ کواس کاروبار میں نقصان ہوا تو یہ ہی آپ کے لیے بہتر تھا کیوں کہ شاید اگر آپ کا کاروبا چل پڑتا اور آپ کا لا لی جڑھ جاتا تو یہ بیسہ آپ کے لیے نتنہ بن جاتا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جب آپ یہ سوچ لیس گے جواللہ کے ہاں بہتر ہے وہی میرے لیے ہوا ہے تو آپ خود بخود اپنے غصے پر قابو پالیس گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں:

﴿ لِكُنْيِلًا تَأْسُوا عَلِي مَا فَاتَّكُمْ ﴾ (الحديد: ٢٣/٥٧)

'' تا كەتم نەاس برغم كروجۇتمھارے ہاتھ سےنكل جائے''

غصے پر قابو پایا جاسکتا ہے،لیکن اس کے لیے کوشش اور عملی اقدامات ضروری ہیں زیر نظر مضمون میں ایس تداہیر درج ذیل ہیں:

ﷺ غصے پر قابو پانے کے لیے سب سے اہم بات قوت برداشت ہے ہرانیان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر جذباتی توازن پیدا کہ وہ اپنے اندر جذباتی توازن پیدا کرے بات بات پر غصہ کرنے کی عادت سے شعوری طور پر لاتے ہوئے قوت برداشت کا مادہ جوں جوں آپ کے اندر بر هتا جائے گا تو ایک وقت آئے گا کہ غصہ آپ کے اندر سے مالک نکل جائے گا ور نیغمہ انسان کو بہت زیادہ فقصانات پہنچا تا سے اس کا آپ کو اندازہ نہیں مالک نکل جائے گا قور نیاں کو بہت زیادہ فقصانات کے گا کہ عالم انسان کو بہت نہاں کا آپ کو اندازہ نہیں

بالکل نکل جائے گا ورز عصدانسان کو بہت زیادہ نقصانات پہنچا تا ہے اس کا آ یہ کو اندازہ نہیں محتم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

#### www.KitaboSunnat.com

اپی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے بسندید و بنائیں

مثلاً انسان بیاریوں کا شکار ہوجاتا ہے، محبت ختم ہوجاتی ہے، معاشی طور پر بھی وہ کمزور ہوجاتا ہے اور اپن توانا ئياں مثبت كامول پرصرف كرنے كى بجائے منفى كامول پر لگا ديتا ہے۔

اس کوایک دا قعہ ہے بیجھئے:

سرو ثن یا کر (موتی نگر) کی حبیگیوں میں ایک شخص رہتا تھا اس کا نام است رام تھا اور اس کی عمر 35 سال تھی وہ شراب کا عادی تھا اس کے پاس شراب کے لیے بیے نہیں تھا اس نے ا بنی بیوی سے بیسا مانگا بیوی نے شراب کے لیے پیسے دینے سے انکار کر دیا اس پرمیاں اور بوی میں کرار ہوگئ اس کے بعد ٹائس آف انڈیا (29مارچ1990) کے الفاظ میں جو بچے ہوا

مجرم جو کہ شراب کا عادی تھا اس وقت غصہ ہو گیا جب کہ اس کی بیوی نے اس کو وہ رقم نہ دی جواس نے مانگی تھی غصہ ہے بے قابو ہو کراس نے اپنے دوسال کے بیچے (ارجن) کولیا اور اس کوکٹی باراٹھااٹھا کرزمین پریٹخااس کے نتیجہ میں اس کا بحیائی وقت مرگیا۔ 🍑

جب آ دی غصے میں ہوتو اس وقت وہ شیطان کے تبضہ میں ہوتا ہے اس وقت وہ کوئی بھی غیرانسانی حرکت کرسکتا ہے جی کہ خوداینے بیٹے کو بے رحمانہ طور پر ہلاک کرسکتا ہے بیا یک ایسی کمزوری ہے جو ہرآ دی کے اندر موجود ہے ایس حالت میں ساج کے اندر محفوظ اور کامیاب زندگی حاصل کرنے کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ آ دی دوسروں کو عصد دلانے سے بیج اور خود کھی غصے کی شدت سے اپنے دامن کو جلنے سے بچائے۔

کیوں کہ غصہ اور انتقام کی برائی کا تعلق کسی قوم سے نہیں وہ ہرانسان کے مزاج میں شامل ہےخواہ وہ کسی بھی قوم پاکسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہو۔

غصہ ایک الی بری چیز ہے۔

- 🟵 کمسکراتے ہوئے چرے کو بگاڑ کرر کھ دیتا ہے۔
  - 🕄 اطمینان قلب کواضطراب قلب بنادیتا ہے۔

ر این شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

😚 سکھ والی زندگی کود کھ والی بنا دیتا ہے۔

😌 ہنتے بیتے گھروں کوویران کر دیتا ہے۔

© دوتی کورشمنی میں بدل دیتا ہے۔ ⊕

ب امیری کوغر بی میں بدل دیتا ہے۔

ت خوشی کونم میں بدل دیتا ہے۔ ا

🟵 انسانیت کوحیوانیت میں بدل دیتا ہے۔

🔂 عقل کو یا گل بن میں بدل دیتا ہے۔

🟵 ہوش دحواس کو مدہوشی میں بدل دیتا ہے۔

😢 محبت کونفرت کے باب میں تبدیل کر دیتا ہے۔

🕄 بہار کوخزاں میں بدل دیتا ہے۔

😢 صلدرمی کے بہلوکو وحشت کے بہلو میں داخل کردیتا ہے۔

😌 اجالے کواندھیرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔

ان تمام ہاتوں کوایک اور واقعہ کے ساتھ سمجھیں۔

وبلی میں قرول باغ کے علاقہ میں اجمل خان روڈ ہے، یہاں ایک ساتھ جوتے کی دوکا نیں تھیں ایک دکان کے مالک کا نام بلرائ دوکا نیں تھیں ایک دکان کے مالک کا نام بلرائ ارورا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے سریندر کمار کی دکان سے ایک شخص نے ایک جوڑا جوتا خریدا دکان دار نے اس کی قیمت بھی سریندر کمار کی دکا کہ باہر نکلا تو دوسرے دوکا ندار بلرائ ارورا نے اس کو آ داز دے کر بلایا اس کا جوتا دیکھ کر پوچھا کہ اس کوتم نے کتنی قیمت میں خریدا اس نے بتایا کہ محمل کو جوتا ابنی دکان سے نکال کر دکھایا اور کبا کہ دیکھویہ وہی جوتا ہے اور یہ میں تم کوصرف 135 روپے میں دے سکتا ہوں گا کہ غصہ ہوگیا وہ جوتا لے کر دوبارہ سریندر کمار کے ہاں آیا اور کہا کہ تم نے قیمت زیادہ لی ہے مجھ کو 45 روپ والیس کرواس پر سریندر کمار کے ہاں آیا اور کہا کہ میں دے سکتا ہوں گا ہے جوتا کے دوبارہ سریندر کمار کے ہاں آیا اور کہا کہتم نے قیمت زیادہ لی ہے مجھ کو 45 روپ دوبارہ سریندر کمار گراور پڑوی کی دوکان پر جا کر بلرائ ارورا کو ڈانٹنے لگا ہجھ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

رو ابن تخصیت در سرول کے لیے کیے پسندید بنائیں لوگوں نے درمیان میں واپس بھیج دیا مگر غصہ برستور باقی رہا بیاں میں پڑ کر فوری طور پر دونوں کو اپنی اپنی دکان میں واپس بھیج دیا مگر غصہ برستور باقی رہا بہاں تک کہ ایک ہفتہ بعد 13 اکتوبر 1992 کوسر بندر کمار نے بلراج ارورا سے تیز تیز باتیں کیس اور آخر کار جیب سے ریوالور نکالا اور ایک کے بعد ایک چھ گولیاں اس کے او پر خالی کر دیں۔ بلراج ارورا کوفورا لوبیا میتال لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کو مردہ قرار دیا اب قاتل کا معاملہ عدالت میں ہے اب یا تومقول کی طرح قاتل کو بھی بھائی پر لاکایا جائے گایا قاتل لاکھوں رو پی خرج کر کے مقد مے کو اپنے موافق بنائے گا اور عدالت سے رہائی کا فیصلہ کرے گا۔ •

#### مالى موت:

قاتل اگر غصہ اور انتقام سے مغلوب نہ ہوتا تو بہت آسانی کے ساتھ وہ ہجھ سکتا تھا کہ اس کے لیے زیادہ بہتر صورت رہتی کہ وہ نہ کورہ گا بک کو 45رو پیدادا کر کے اسے رخصت کر دیتا اور پھر جہاں تک پڑوی دکا ندار کا مسکلہ ہے اس کو تجارتی انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے تو قرآن وحدیث میں غصہ کرنے کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ ولیل :

﴿ وَ الَّذِينَ يَجْتَزِبُونَ كَلِيْرَ الْإِثْمِهِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ إِذَامَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَ الَّذِينَ يَجْتَزِبُونَ كَا لَكُورُونَ ﴿ ﴾ ﴿ وَ اللَّهِ رَيْ: ٢٧/١٤ )

''اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے ادر بے حیائیوں سے بیچتے ہیں اور جب بھی غصے ہوتے ہیں وہ معاف کردیتے ہیں۔''

### دوسری دلیل:

﴿ النَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَ الطَّرَّآءِ وَ الْكَظِيمِينَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ مُ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ﴾ (آل عمران، : ٣١٦٣) النَّاسِ مُ وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ﴾ (آل عمران، : ٣١٦) "جوخوثى اور تكيف مِن خرج كرت بين اور غصكو بي جانے والے اور لوگوں

محكم الا**نارايونريز البيل ومدير الن**زين، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندید ، بنائیں ہے۔ درگز رکرنے والے ہیں اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔'' قرآن کی ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ اپنے اندرقوت برداشت وہی پیدا کرسکتا ہے۔ہس کے اندرتقوی جیسی اعلیٰ چیز موجود ہو۔

دوسری دلیل به حدیث ہے:

((عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْفَرِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ)) • الْغَضَبِ)) • الْغَضَبِ)

'' حضرت ابو ہریرہ بھائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منائیڈ ارشاد فر مایا طاقتور پہلوان وہ آ دمی نہیں ہے کہ کشتی کرتے وقت اپنے مد مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان تو دہ آ دمی ہے کہ جو غصہ کے وقت اپنے آ پ کو قابو میں رکھ سکے۔'' نبی کریم منائیڈ کیا خوب فر مایا ہے کہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آ پ پر قابویا لے کیوں کہ غصے سے زیادہ گرم آ گ بھی نہیں ہوتی۔

شيخ سعدى رماك نے كيا خوب كہا ہے:

لاف سر پجگی و دعوی مردی بگراز عاجز نفس خرد مایه چه مردی چه زنی گرت از دست برآید دهنی شرین کن مردی آن نیست که مشتی بزنی بردهنی گرت خود بردار پیشانی پیل نه مرد ست آنکه دردی مردمی نیست بنی آدم سرشت از خاک دارد اگر خاکی نبا شد آدمی نیست

ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیسے پسندیدہ بنائیں 48 کیسے ہے۔ کسی میں میں ناک موال کے کے احمد کاچ دینا سال اللہ ایس ایس کا ایس کا ایس کا میں مال کا اللہ ایس کا ایس کا میں ک

کسی صاحب نے ایک پہلوان کودیکھاجس کا چہراغصہ سے لال پیلا ہور ہاتھا اور منہ سے جھاگ نکل رہی تھی بوچھا کہ اسے کیا ہوا لوگوں نے کہا کہ فلاس نے اس کو گالی دی ہے، ہزرگ نے کہا یہ کہ ایس کے اس کو گالی دی ہے، ہزرگ نے کہا یہ موصلہ رکھنے والا آ دمی ہزار من کا پتھر اٹھا لیتا ہے گر چھوٹی سی بات کو برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتا۔

پہلوانی کی ڈیٹلیں مارنا اور بہادری کے دعوے جھوڑ دے کیوں کہ جونفس کا غلام ہے وہ مردعورت کے برابر ہے، اگر تجھ سے ہو سکے توکس کے منہ کو میٹھا کر، بہادری پینبیں کہ کس کے منہ پر مکارسید کر دے۔

کوئی اگر ہاتھی کی بیشانی بھی بھاڑ دے تب بھی وہ بہادر نہیں اگر اس میں انسانیت نہ ہو انسان خاک کا بتلا ہے اس میں عاجزی نہ ہوتو وہ آ دمی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ ارسطونے کیا خوب کہا:

جوایک لمحہ کے لیے غصہ کو پی جائے وہ پورے المناک دن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہوتا ہے اور ندامت پرختم ہوجا تا ہے۔

غصہ کی مقدار بات چیت میں آئی ہونی چاہیے جیسے کھانے میں نمک کہ جب تک اعتدال پرر ہتا ہے تو ہاضم ورنہ فاسد۔

غصہ عقل کو کھا جاتا ہے،اس لیے جب بھی کوئی غیر موافق صورت حال بید اہوتو بجائے غصہ کرنے کے چند منٹ تک اس کا تجزید کریں اور اس مسکلے کی گہرائی تک جاعیں کہ کیا مسئلہ واقعی اس قابل ہے کہ آ پ اس پر اشتعال میں آئیں اور ابنی بے پناہ توانائی صرف کریں ،اگر یہ مسئلہ اس قابل نہ ہوتو فوری طور پر اسے مستر دکر دیں اور ذہن کو پر سکون بنالیں اگر کوئی مسئلہ بے پناہ اہمیت رکھتا ہوتو اسے مل کریں بجائے مشتعل ہونے کے اپنی توانائی مثبت طریقے سے صرف کریں۔

یہ بے حدضروری ہے کہ آپ غصہ کی حالت میں کوئی بھی کام سرانجام نہ دیں اور نہ ہی کسی

محكم ولفل اوربار لين كوسع منوين كم الفط ح كره فورب مكرحة وجابالكليد يمتكفن أبيك تو قبل كيل المراكم مكتب

#### www.KitaboSunnat.com

ر ا بن شخصیت دو سرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 49

آ پ غصه کی حالت میں در پیش مسئله کاحل نه پاسکیں اور اس کی طرف تو جه بھی نه دے سکیں تو بھر آ پ فوری کوئی جسمانی کام کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ کوغصه آئے تو اگر آپ بیٹے ہیں

تو کھڑے ہو جائیں ،اگر کھڑے ہیں تو وہاں سے چلے جائیں ،اگر محفل میں ہیں تو تنہا ہو جائیں ادراگر پھر بھی غصہ نہ اترے تو وضو کریں۔

نى كريم مَا يُلِيِّ نے ارشاد فرمايا:

((إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّا ) • " نَسَمَ شَيْطَانَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوالَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الللْمُلْفُلُولُ

#### نوٹ:



<sup>🛈</sup> سنن ابو داود، معارف الحديث، كتاب الاخلاق: ١٦٥



## ◄ زہنی دیاؤ کا شکار ا ◄

انسان اس وقت سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہوجا تا ہے جب مسلسل اس کے د ماغ میں غصے کی لہر دوڑتی ہے اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ انسان جو ہسٹیر یا کے مرض میں بہتلا ہو دراصل اپنے بیتے ہوئے دنوں کا مریض ہے ماضی کے اثر ات میں جکڑا ہوا ہے اس کی پریشان کن علامات درحقیقت اس کی زندگی کی ناخوش اور بھلائی ہوئی (دبائی ہوئی) داستان کی یادگار ہیں ذہنی دباؤ کا شکار مریض تلخ رویہ اختیار کر لیتا ہے۔

مثلاً ایک معزز خاتون نے اپنے جنسی جذبات کو دباتو دیالیکن ( یعنی وہ کہتی کہ میں نے شادی نہیں کرنی )لیکن اب ہر گفتگو میں جو شلے انداز میں'' درختوں'' کے لیے اپنی شدید محبت کا تذکرہ کرتی ہے۔

ہماری روز مرہ زندگی میں اسطرح کی اکثر واضح مثالیں نظر آتی ہیں ایک خاتون دوسری عورت پر اخلاقی گراہیوں کا الزام تھوپ دیتی ہے، درحقیقت وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے کہ کہیں وہ عورت مجھ سے عزت و تکریم میں آگے نہ بڑھ جائے ایک مرد دوسر فے خص پر کج روی کی تہمت لگا دیتا ہے لاشعوری طور پروہ اس کی کا روباری کامیابی سے ڈرتا ہے۔

انسان کے ہرخیال عمل، تصور اور علامت کی بنیاد کوئی نہ کوئی جبلی خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش انسان کو خاص حاجت پیش کرتی ہے ،یہ دوسری بات ہے کہ تہذیب اے تسکین نہ پہنچائے انسان کے اعمال اور حرکات کی الی متعدد مثالیں مشاہدہ میں آتی ہیں جب خواہش اور جذبہ ہر دیکھنے والے پر یخوبی واضح ہوتا ہے، لیکن فقط وہی شخص اپنی خواہش سے بہرہ ہوتا ہے وہ لاکی جو نہایت جوش وخروش سے کسی لاکی کے لباس کی عیب جوئی کرتی ہے لائی مسکم دلائل و بر ابین نسے مزیں، متنوع و منفرد موضوعات پر مسلمل مقد ان لائیں

، مكتب

ا بن سخنصیت دوسسرول کے لیے کسے پسندید و بنا کیں

شعوری حقیقت تسلیم نہیں کرسکتی کہ میں چاہتی ہول کہ کاش میں بھی اس طرح حسین ہوتی کیول کہ دہ ذہنی دیاؤ کا شکار ہے۔

ایے لوگ جو ذہنی دباؤ کا شکاررہتے ہیں، اگروہ مستقل طور پر ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں تو وہ طرح طرح کی ذہنی بیار یوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں جن میں سردرد، نفسیاتی امراض، ڈر، خوف ،اداس، مایوی اور ڈپریشن پیدا ہو جاتا ہے، ایسے لوگ معمولی معمولی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں وہ ہیں انھیں لگتا ہے کہ ان کے اردگرد رہنے والے لوگ آھیں ہر وقت تنقید کا نشانہ بناتے ہیں وہ بہت جلدی ہمت ہارکراحیاس کمتری کا شکار ہوجاتے ہیں۔

ذیل میں الی ذہنی دباؤ کا شکار حضرات کے لیے پچھ تجاویز دی جارہی ہیں جن پڑمل کر کے ذہنی دباؤ ہے بچا جاسکتا ہے۔

﴿ ذَبَىٰ دَبَا وَ کَ شَكَارِ حَفِرَاتِ الله تعالَىٰ کَ تقسیم پرراضی ہوجا عیں یعنی وہ مجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے خیار حفرات اللہ تعالیٰ کے جہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں رکھا ہے بالکل صحیح ہے اور یہی ہمارے لیے بہتر ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور وہ ہم ہے • کہ ماؤں ہے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی بھی ہمارے ساتھ برانہیں کرسکتا اگر انسان میسوچ لے توانشاء اللہ بھی بھی اپنے کسی نقصان پر بھی ذہنی دباو کا شکار نہیں ہوگا۔

الله تعالی فرماتے ہیں:

﴿ اَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ ﴿ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مِّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَ رَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْتٍ لِيَتَّخِنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ ﴾ (الزخرف: ٣٢/٤٣)

''کیاوہ تیرےرب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خودان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اوران میں سے بعض کو بغض پر در جوں میں بلند کیا، تا کہ ان کا بعض بعض کو تابع بنالے اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے ہم جو وہ جمع کرتے ہیں۔''

### ا پی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے لِسندید دبنائیں

آ دمی ماضی میں اپنے ساتھ ہوئے برے حادثات کونبیں بھلاتا اور ماضی کی یادوں میں کھویا رہتا ہے اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوجاتا ہے اس لیے ذہنی دباؤ کے شکار آ دمی کو ماضی کی یادوں کواینے ذہن سے جھٹکنا ہوگا۔

﴿ لِكَيْلَا تَأْسُواعَلَى مَا فَاتَكُمُ ﴾ (الحديد: ٢٣،٥٧) "تاكمتم نداس يرغم كروجوتمهارے باتھ سے نكل جائے"

دوسری دلیل میر حدیث ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَالْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجَزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىٰ ءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدُرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) • السَّيْطَانِ) • السَّيْطَانِ) • السَّيْطَانِ) • السَّيْطَانِ) • السَّيْطَانِ) • السَّيْطَانِ) • السَّيْطَانِ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ السَّيْطَانِ) • السَّيْطَانِ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْسَلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

'' حضرت ابوہریرہ بی فی افتار سے بہتر اور بسندیدہ ہے ،ہر بھلائی میں الی چیز کی اللہ سکا فی ہے اللہ سکا فی میں الی چیز کی حرص کر و جو تمہارے لئے نفع مند ہواور اللہ سے مدد طلب کرتے رہواور اس سے عاجز مت ہواور اگرتم پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے تو بیانہ کہو کاش میں ایسا ایسا کر لیتا کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔''

اگرہم پرکوئی بھی مصیبت آئے توہم اپنے آپ کو مرنے تک کوستے ہیں کہ تاید میں یوں کرتا تو ایسا ہو جاتا میں ایسے کرتا تو کام درست ہو جاتا ایسی با تیں کرنے سے اللہ کے رسول مُلَّاثِيْم نے تحقی سے روک دیا ہے، زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بیضروری ہے کہ ہم ان سوالات سے او پر اٹھ جا کیں جو ماضی میں پیش آنے والے دکھ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایسا

الصحيح المسلم، كتاب القدر: حديث ١٧٧٤

کیوں کرمیرے ساتھ پیش آیا؟ اس سوال کے بجائے آدمی کو ایسی باتوں پرسوچنا چاہیے جو

مستقبل کے درواز ہے کھو لنے والے ہوں۔

اب جب کہ یہ پیش آ چکا ہے مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟

موجودہ دنیاس ڈھنگ پر بن ہے کہ یہاں لازمی طور پر ناخوش گوار وا تعات پیش آتے میں انسان بار بار مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے، الی حالت میں موجودہ دنیا میں کامیاب زندگی حاصل کرنے کا راز صرف ایک ہے کہ وہ ماضی کو بھول کر مستقبل کے بارے میں سویے وہ کھوئے ہوئے امکانات پرغم نہ کرئے بلکہ اپنی ساری توجہ ان امکانات پرلگادے جواب بھی اسے حاصل ہیں جوابھی تک برباد نہیں ہو گئے۔

حال کو ماننا آ دمی کے لیے مستقبل کے درواز ہے کھولتا ہے اور حال کونہ ماننا آ دمی کو حال ہے بھی محروم کرویتا ہے اور آنے والے مستقبل ہے بھی۔

😌 اگر ذہنی دباؤ کے شکار حضرات زیادہ تر چیختے چلاتے ہیں تو انھیں اینے مزاج میں شائستگی اوردھیما بن لانا بہت ضروری ہے جس سے وہ خود بھی ذہنی سکون محسوس کریں گے اور دوسرے افراد بھی پرسکون رہیں گے۔

> کیوں کہ انسان تو انسانیت کے لیجے میں گفتگو کرتا ہے جبکہ گدھا چیختا چلاتا ہے ۔ ركيل:

﴿ وَ اقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۗ إِنَّ ٱنْكُرَ الْأَصُوَاتِ لَصَوْتُ

الْحَبِيْرِ أَنَّ ﴾ (لقمان: ١٩/٣١)

"اور ابنی حال میں میانہ روی رکھ اور ابنی آواز کچھ فیچی رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری یقینا گدھوں کی آواز ہے۔''

😌 اپنے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے صبح سویرے فجر کی نماز اور تلاوت قر آن کے بعد چہل قدمی کریں لینی صبح سویرے درزش کریں۔

﴿ وَ آعِدُ وَاللَّهُمْ مَمَّ السَّتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ ﴾ (الانفال: ٦٠/٨)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا پی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے لیسندیدہ بنائیں

''اوران کے لیے جتنی کر سکوتوت کی صورت میں تیاری رکھو،''

سيدنا ابو مريره والتواس روايت بكرسول الله طَالَيْن في مايا:

((الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ))• الضَّعِيفِ))•

'' طاقتورمومن الله كے زويك كمزورمومن سے بہتر اور پسنديده ہے۔''

عیرضروری اورغیراہم باتوں کونظرانداز کر کے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور نہ ہی خ غیرضروری اورغیراہم ٰ باتیں کریں ۔

#### دليل:

(عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ وَرَقَ اللَّهَ يَذْكُرْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ﴿ اللَّهَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ﴿ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ تِرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) ﴾

'' حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ نبی کریم ٹاٹٹو کی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹا اور اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو وہ لیٹنا اس کے لئے باعث ندامت ہوگا۔اور جس نے کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا تو وہ مجلس قیامت کے روز اس کے لئے باعث حسرت وندامت ہوگی۔''

### ایک دوسری دلیل:

(﴿ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْثِرُوْا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ كَثْنَ أُ الْكَلاَمِ بِغَيْرٍ ذِكْرِ اللَّهِ فَالِنَّ كَثْنَ أُ الْكَلاَمِ بِغَيْرٍ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ

عامع ترمذی، معارف الحدیث، کتاب الذکر

الْقَلْبُ الْقَاسِي )) •

" حضرت ابن عمر جا تخباراوي بي كدرسول كريم مَنْ الله في الدر الله ك بغير زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کشرت دل کی سختی کا باعث ہے اور یادر کھو! کہ آ دمیوں میں اللہ سے دورسب سے وہ حض ہے جس کا دل سخت ہو۔'' ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا وَ لِذَا خَاطَبَهُمُ الْجِهِلُونَ قَالُوْاسَلْمًا ﴿ (الفرقان : ١٣/٢٥)

''اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نری سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔''

🤡 اینے آپ کوخوش رکھنے کے لیے معمولی معمولی باتوں پرخوشی محسوس کریں ، کیوں کہ چھوٹی جِيونَى خوشيال انسان كوخوش ركھنے ميں مدوديق جيں اور ذہني آسودگي كاسبب بنتي ہيں۔

🤡 نیند کی کمی بھی بہت ذہنی پریشانیوں کاباعث بنتی ہے مکمل آ رام صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس سے طبیعت میں خوش گواریت پیدا ہوتی ہے اور انسان ہشاش بشاش رہتا ہے ذہنی دباؤ کے شکار آ دمی کوزیادہ مزنن کھانوں سے پر ہیز کرنا جاہیے کیونکہ نظام انہضام کی خرابی بھی ڈ پریشن اورسٹریس کا سبب بتی ہے۔

🤃 انسان کو چاہیے کہ ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے زیادہ 🧵 خرت پریقین ر کھے اور اپنازیادہ وقت عبادت میں گزار ہے جس سے ذہنی دباؤ میں کئی کے ساتھ ساتھ ان کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔

🟵 کسی انسان پرکسی مشم کا کوئی ظلم نہ کریں جیسا کہ حدیث رسول ٹاٹیڑا ہے:

((عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِم لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أُخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً

۱۳: مغارف الحديث، كتاب الذكر : ۱۳

ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

فَرَّ جَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ بَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) • مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) •

''حضرت سالم ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَى ہے، وہ نہ اس برظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کی فرمایا : مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس برظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کی ہلاکت میں ڈالٹا ہے، جوآ دمی اپنے کی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری فرمائے گا، جوآ دمی اپنے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کرے گا تو قیامت کے دن اللہ عز وجل اس کی مصیبتوں میں ہے کوئی مصیبت دور کرے گا تو وی اپنے کسی مسلمان بھائی کی بردہ پوشی کرے گا تو اللہ عز وجل قیامت کے دن اللہ عز وجل اس کی مصیبت دور کرے گا تو اللہ عز وجل آس کی بردہ پوشی کرے گا تو اللہ عز وجل قیامت کے دن اس کی بردہ پوشی فرمائے گا۔''

کی کمی کاحق مت کھا تیں یعنی حرام پیسہ کمانا بھی ذریعہ بے سکونی ہے اور آ دمی بے سکون ای وقت ہوتا ہے جب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔

میں نے تو حرام خوروں کو دیکھا ہے کہ ان کوتو رات کوشیح طریقے سے نیند بھی نہیں آتی ایے سکون کے لیے نشہ آور گولی یا پھر انجکشن لگا کرسوتے ہیں۔

انسان کو زیادہ انٹرنیٹ بھی استعال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک سائنسی رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ کا زیادہ استعال لڑکوں اورلڑ کیوں کوذہنی دباؤ کا شکار بنانے کا باعث بنا ہے۔

ہوشم کے چھوٹے بڑے سب ہی گناہوں کو چھوڑ دیں کیوں کہ گناہوں کی وجہ سے بھی انسان ذہنی دباؤ کا شکار واقع ہو جاتا ہے۔اور یادر کھیے! ہرعصیان بسبب نسیان ہے

نسیان ای وقت ممکن ہوتی ہے جب انسان دہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔

نوٹ: ..... ذہنی دباؤے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو یاد رکھیے! یہ دنیا اربان پورے کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں اور پھر دوسری بات جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے نہ کہ جوہم چاہیں، اگر ہم اس بات کو بچھ جائیں تو ہم بھی بھی ذہنی دباؤ کا شکارنہیں ہو کتے۔

کے امع تر مذی، کتاب الحدود: ۱٦٥٣ مختوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ حکم دلائل و

# \*+ کے رویہ +\*

جب انسان کی خواہشات بوری نہیں ہوتی تو اس کوغصہ آتا ہے اور جب غصر آتا ہے تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوجاتا ہے اور جب وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے تو تلخ روید اختیار کر لیتا ہے پھر نہ تو اس کو کوئی کام ہی اچھا لگتا ہے اور نہ ہی کسی کی شکل وصورت اچھی گتی ہے جس کی وہ تعریف کر سکے کیوں کہ وہ لاشعوری طور پر حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ،اگر آ ب ایسے تخص کوسلام بھی بلائیں گے تو وہ آپ پر غصہ ہوگا اور اگر آپ اس سے بھی اس کے بھائی کا یوچے ہی لیں وہ کیا ہے؟ گھر میں موجود ہے؟ تواس بات پروہ آپ سے ازنا شروع ہوجائے گا اور کے گا میں تیرا ملازم ہول مجھے کیا معلوم کہوہ کہاں ہے،ایسے مخص کے چبرے پر ہمیشہ پریشانی کے آ ٹارنمودار ہوتے ہیں ایا مخص تھین طور پر ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے۔

نفیات کے ایک عالم نے کہاتم ہرجگدایے دوست یا سکتے ہوگرتم ہرجگدایے دہمن نہیں یا سکتے دشمن تم کوخود بنانا پڑے گا۔

"You can meet friends every where but you cannot meet enemies every where you have to make them."

یہ بات بالکل ٹھیک ہے،حقیقت بہے کہ دوسی انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے رکھ دی ہے اور دشمنی خلاف فطرت چیز ہے مثلاً دوآ دمی سادہ طور پر ایک ساتھ رہیں تو ان کی فطرت انھیں دوی ہی کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔

دشمنی ہمیشداس وقت شروع ہوتی ہے جب دونوں میں سے کو کی شخص نا گوار اور تلخ تول یا عمل کے ذریعے دوسر مے خفس کو بھڑ کا دے جب بھی کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی قائم ہو جائے رے ابی تخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں تو اس کو متقل نہ سمجھ لیجئے ، فطرت کے قانون کے مطابق دوئی کی حالت متقل حالت ہے نہ کے دشمنی کی حالت ۔ آپ وقتی حالت کو دوبارہ متقل حالت کی طرف لے جانے کی کوشش کیجیے

آپ یقینا کامیاب ہوں گے بشرط یہ کہ آپ نے اس کے لیے حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہو۔

اس دنیا میں سب سے طاقت ور چیز فطرت ہے کی چیز کی جوفطرت اس کے خالق نے لکھ دی ہے اس سے ہٹنا اس کے خالق نے لکھ دی ہے اس سے ہٹنا اس کے لیے ممکن نہیں جمادات ،نبا تات ،حیوانات سب کے سب ا بنی

مقرر کی ہوئی فطرت پر چلتے ہیں وہ بھی بھی اس سے بیس سٹتے فاری کا ایک مقولہ ہے:

جبل می گرد جبلت نمی گردنت

مثلاً آپ سورج کود کھے لیں اس کی فطرت میں ہے کہ وہ روز ضبح کومشرق سے نکاتا ہے اور شام کومغرب میں غروب ہوتا ہے، اور یا در کھے! جس دن سورج نے خلاف فطرت کام کیا یعنی مشرق کی بجائے مغرب سے نکلا تو اس لیح اس دنیا کوصور اسرافیل کے بیر دکر دیا جائے گا اس دنیا پر قیامت آ جائے گی اس طرح آم کے درخت کی اللہ نے یہ فطرت میں لکھا ہے کہ اس سے ہمیشہ آم کا کچل ہی اثر ہے گا بیخی آم کا درخت بھی بھی خلاف فطرت کام نہیں کرے گا بالکال اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں دوتی لکھی ہے اور یا در کھیے! اگر کوئی خلاف فطرت کرے گا تو اس کا تمام گھر تباہ و ہر باد ہو فطرت کرے گا تو اس کا تمام گھر تباہ و ہر باد ہو خاسے گا۔

انسان کے اندر بھی سب سے زیادہ طاقت در چیز اس کی فطرت ہے آپ اگر فطرت کا اسلوب اختیار کریں تو آپ سرکش ترین انسان کو بھی مسخر کر سکتے ہیں۔

یادرکھے! تکخ روی دوتی کی راہ میں دیوار ہے، جولوگ کھنچ کھنچ رہتے ہیں وہ بسندنہیں کیے جاتے ان کی شخصیت میں سحر اور دلکشی نہیں رہتی مزید یہ کہ جب ہم کھنچ کھنچ رہنے لگیں تو ہمیں کام کرنے میں سخت دشواری بیش آتی ہے تو انائی کی کمی اور کمزوری محسوں ہوتی ہے اور اس طرح شخصیت میں سحرنہ ہونے کے سبب کامیابی ہم سے دورتر ہوتی چلی جاتی ہے۔

اگر ہم اینے اندر سے کشیدگی کو دور کر دیں تو **یقیناً آرام محسوس** کریں گے اور ہمارا اعتاد محکم دلائل و بر اہیں سے مزین، متنوع و منقر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب بحال ہوگا اگر ہم اعماد سے کام لیں گے تو ہم میں اہلیت پیدا ہوجائے گی اعماد اور اہلیت دونوں ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ سے کام لیس تولوگ ہم پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم زیادہ کام سرنجام دینے کی صلاحیت یا لیتے ہیں۔

آ ب نافیا سخت گواور بدزبان ند تھے ای لیے تو کا نتات کی ہر چیز آ ب نافیا سے محبت کرتی ہے اور آ پ نافیا سے محبت کرتی ہے اور آ پ نافیا کی گرویدہ تھی۔

((عَنْ مَسْرُوق قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو حِينَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ إِلَّى الْكُوفَةِ فَذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَجِّشًا وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ خِيَادِكُمْ أَحَاسِنَكُمْ أَخَاسِنَكُمْ أَخَاسِنَكُمْ أَخَاسِنَكُمْ أَخَالِكُمْ أَخَاسِنَكُمْ أَخَلَاقًا ))•

اس حدیث میں بھی معلوم ہوا تکنے روانسان معاشرے، ساج اورلوگوں میں اچھانہیں سمجھا جا تا اور اس کوکوئی بھی پیندنہیں کرتا۔

#### عرض:

۔۔ لہٰذاہمیں تلخ روی ہےا ہے پہلوکو بچا تا ہوگا تا کہلوگ ہمیں پسند کریں۔

انسان کے تلخ روبیر کی دوسری وجہ احساس کمتری ہے جو انشاء الله اگلی فصل میں احساس

کمتری پر ہی بحث آ رہی ہے۔

<sup>1</sup> الصحيح البخاري، كتاب الادب: ٢٠٢٩



# ♦ احساس کمتری سے بحاؤ + ﴿

احساس کمتری کی چھاپ انسان کی زندگی پرنہایت گہری ہوتی ہے اردگرد بنے والوں کا بغور جائزہ لیجے ان کی گفتگو حرکات وسکنات چلنے بھرنے اور رہن سہن کا انداز صاف طور پران کی اس کمزوری کی چغلی کھا تا نظر آئے گا، بات بات پر تکلف کا مظاہرہ کرتا اکثر کر چلنا نہایت اونچی آ واز میں گفتگو کرنا جیسے کہ گدھے کی آ واز ہو، بحث میں الجھنا اور مخاطب پرعلیت کارعب بٹھانے کی کوشش کرنا یعنی کہ کوئی استاد پڑھا اردور ہا ہواور زیادہ تر انگلش ہولے صرف بچوں پر اپنارعب بٹھانے بٹھانے کہ کوئی استاد پڑھا اردور ہا ہواور زیادہ تر انگلش ہولے صرف بچوں پر اپنارعب بٹھانے بٹھانے کہ کوئی آئی ان پڑھوں میں بیٹھ کرمشکل الفاظ ہولے یہ سب احساس کمتری کی مختلف شکلیں ہیں۔

الله تعالى نے بھی اینے قر آن میں فر مایا:

﴿ وَ لَا تُصَعِّرُ خَدَّ كَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا لَا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُوْرٍ ﴿ وَ اقْصِلُ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ النَّ اَنْكُرَ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُوْرٍ ﴿ وَ اقْصِلُ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ النَّ اَنْكُرَ الْكَارَ مُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ (لفمان: ١٩/١٨/، ١٩)

''اورلوگوں کے لیے اپنارخسار ٹیڑھانہ رکھ اور زمین میں اکر کرنہ چل، بے شک اللہ کسی اکر کرنہ چل، بے شک اللہ کسی اکر کرنہ چل، بے شک اللہ کسی اکر نے والے سے محبت نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی رکھ اور اپنی آواز کچھ نیچی رکھ، بے شک سب آوازوں سے بری یقینا گدھوں کی آواز ہے۔''

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ جس انسان میں یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں وہ ضرور

محكم **بالضّرة والجياليين تمرك كاشكايي والمنتج**ع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 61

احساس کمتری درحقیقت غلط طرز فکر کا نتیجہ ہے، اس کی بنیاد اکثر بچپن میں پڑتی ہے، پچ
کو بات بات پر ڈانٹا جائے اور اس کے ہرکام میں خامی نکالی جائے تو وہ مایوں اور بدول
ہوجاتا ہے، اس کا اپنی ذات پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اس لیے تو نبی اکرم جناب محمد تُلْقَیْم نے
حضرت انس ڈائٹی کو جھوں نے بچپنا آپ تائی تی ہاس گزار اہمی نہیں مارا، مارنا تو دور کی
بات آپ تائی ہے کہی ڈانٹا بھی نہیں تھا۔

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ وَاللَّهِ مَا قَالَ لِى أُفَّا قَطُّ وَلاَ قَالَ لِى لِشَيْء لِمَ فَعَلْتَ كَذَا زَادَ أَبُو الرَّبِيعِ لَيْسَ مِمَّا يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَاللَّهِ)) • يَصْنَعُهُ الْخَادِمُ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ وَاللَّهِ)) •

"خضرت انس بن ما لك بخائف سے روایت ہے كه مجھے رسول الله طالبی كى دى سال تك خدمت كا شرف حاصل ہوا الله كى قتم! آپ طالبی نے مجھے ہمى ہمى اف تك خدمت كا شرف حاصل ہوا الله كى قتم! آپ طالبی نے مایا اور نه بى بھى يەفر ما يا كه تو نے بيكام كيوں كيا اور بيكام كيوں نہيں كيا - حضرت ابوالربيع بزائن نے بيالفاظ زائد كيم ہيں كہ جوكام خادم كوكرنا چاہئے اور وَ اللّهِ كالفظ ذكر نہيں كيا۔"

اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک سُلَقِیْل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو نہ ڈانٹیں اس میں ہمارے بچوں کا ہی فائدہ ہے کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں گے۔

ای طرح عملی زندگی میں واخل ہونے کے بعد انسان ناموافق حالات میں جکڑا جائے اور اسے خکست اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتو تب بھی اس کے اندرا حساس کمتری پیدا ہوجا تا ہے۔
زندگی واقعی سمحن ہے ، مگر ہم اس حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے کہ اگر انسان تمام دشوار یواں اور رکاوٹوں کے باوجودا پن شکست نہ مانے اور مسلسل جدد جہد کرتا رہے تو کامیا بی بال آخر اس کے قدم چوتی ہے عارضی ناکامی اور شکست سے دل برداشتہ ہوکر ہمت نہیں ہارنی چاہیے ما یوی

الصحيح المسلم، كتاب الفضائل: ٦٠١١

ابی شخصیت دوسروں کے لیے کیے پسندیدو بنائیں

اور بدول حقیقاً شکست اور ناکامی کے لیے راہ ہموار کرتی ہے اس سے ہمیشہ دامن بجپانا ضروری ہے اس کی مناسب ترین صورت میہ ہے کہ انسان ہمیشہ مثبت طرز فکر اپنانے کی کوشش کر بے اپنی ذات پر اعتاد کرے اور آ دمی ہمیشہ فتح کے بارے میں سوچتا رہے تو حقیقت ہے کہ اس طرح سوچنے والا بال آخر فتح سے ہمکنار ہوجا تا ہے۔

اگرآپ کواپنے خیالات اور ذات میں بھی دوسروں کی نسبت کچھ فرق محسوں ہوتو اس کی وجہ یہ ہرگز نہ بچھ لیجے کہ ہم اس کے مقابلے میں کسی لحاظ سے کمتر ہیں یاان جیسی لیافت و ذہانت نہیں رکھتے ہاں اگرا یسے خیالات آپ کے ذہن میں پیدا ہونے لگیں تو انھیں فورا جھنگ دیں۔ بہای وقت ممکن ہے جب آپ کواپنی ذات کی صحیح قدرو قیمت اور اہمیت کا احساس ہو جائے تو پھرآپ ان کے مقابلے میں ڈے جائیں اورآ خرکار سرخرو ہو جائیں۔ انشاء اللہ فرید دیا۔

لوث:

اگر آپ نے احساس کمتری پر قابو پالیا اور اسے اپنے اندر سے نکال پھینکا تو آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پہندیدہ ہوجائے گی۔





### ه+ خود کومشوره دینا +ه

جب آپ بیفن سکھ جائیں گے تو آپ مھی بھی احساس کمتری کا شکارنہیں ہو تکیں گے، مشورہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن یاک میں

ایک بوری سورت ہی شوری (آلیس میں مشورہ) ہی اتار دی۔

مشورہ دوقتم کا ہوتا ہے۔ کسی دوسرے ہے مشورہ کرنا:

آ ب كاكسى دوسرے سے مشورہ كرنا برى اجميت كا حال ہے اس ليے تو الله تعالى في قرآن میں فرمایا:

﴿ وَ الَّذِينَ اسْنَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّاوَةُ ۗ وَ ٱمْرُهُمْ شُوْرِي بَيْنَهُمْ ۗ وَ مِتَارَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (الشورى: ٣٨/٤٢)

"اور وہ لوگ جنھوں نے تھم مانا اینے رب کاا ور انھوں نے قائم کی نماز اور ان کا کام

آپس میں مشورہ کرنا ہے اور اس میں سے جوہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں''

ایک اورمقام پرارشادفر مایا:

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾

(آل عمر ان: ١٥٩/٣)

"سوان سے درگز رکر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر اور کام بیں ان سے مشورہ کر۔"

ان دونوں آیات ہے مشورہ کی اہمیت ہم پر بالکل دن کے اجالے کی طرح روش ہو

حکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 64

نقصان اٹھانے کے بعد مشورہ لیتا ایسا ہے جیسے مرنے کے بعد ڈاکٹر اور دوا۔

اور یہ بھی یادر کھے! کہ ہرآ دی مشورہ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا اگر آ ب کی کام کے بارے میں مشورہ لینا چاہتے ہوں تو اس آ دمی سے لیس جو اس کام سے تعلق رکھتا ہو وہ آ ب کو درست مشورہ دے گابانسبت اس سے جو اس کام کوجانتا ہی نہیں۔

#### اینے آپ سے مشورہ کرنا:

اپنے آپ سے مشورہ کرنا بھی بڑی اہمیت کا حال ہے، اگر میں یہ کہوں تو بے جانہ ہوگا کہ یہ ہی اصل ہے کیوں کہ دوسروں سے مشورہ کرنے کے بعد بھی آ دی کو اپنے آپ سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ان تمام لوگوں میں سے کسی کی بات درست ہے پھر اس پر عمل کرئے ،مشورہ لینا بری بات نہیں مگراس مشورے پر بلاغور وفکر عمل کرنا بری بات ہے۔ بی لیے اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ اَوَ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي آنْفُسِهِمُ مُ مَا خَلَقَ اللهُ السَّلُوتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ اَجَلِ مُّسَتَّى ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَا فِي رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ۞ ﴾ (الروم: ١٠٣٠)

''اور کیا انھوں نے اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے آسانوں اور زمین کو اور ایک مقرر وقت کے اور ایک مقرر وقت کے ساتھ اور بیٹ کی سے مگر ہیں۔'' ساتھ اور بے شک بہت سے لوگ یقیقا اپنے رب سے ملنے ہی کے مگر ہیں۔''

اس آیت ہے میمعلوم ہوا کہ انسان اپنے وجود پر غور کرے اور دیکھے کہ ہاتھ ہیں،
ہاتھوں میں کئی انگلیاں ہیں اور انگلیوں میں پھر گرفت کرنے کی طاقت ہو دوآ تکھیں ہیں جن
میں کمال کے لینز ہیں جو زمین سے ہی ہزاروں میل کی مسافت پر آسان کو دیکھ لیتی ہیں،
دوکان ہیں جو مختلف آ واز ول کو سنتے ہیں اور دوٹانگلیں ہیں جن پر انسان کھڑا ہوتا ہے چاتا ہے
ان سب کوکون بنانے والا ہے ؟ اپنے نفس ہے مشورہ کریں بار بارمشورہ کریں تو یقینا وہ اس

محكم دنيني پوينچ گليك كوكراتو سيجاك و هو كوي<mark>ا خوالا م</mark>وضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

نِی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید دینائیں

ا ہے آپ کومشورہ دینے کا ہی دوسرانا مغور وفکر ہے۔

آپ جس کام کے بارے میں دوسرول سے مشورہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ کا کہ میں دوسرول سے مشورہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا وہ کامثلا آپ نے کوئی گھر بنانا ہے تو جب آپ انجینئر سے مشورہ لیتے ہیں تو آپ کے گھر کی عمارت کی پائیداری اور خوبصورتی کو چار چاندلگ جاتے ہیں اور اپنے آپ کومشورہ دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آ دمی میں اعماد بیدا ہوجاتا ہے۔

ادر اعتاد ہی وہ واحد چیز ہے جوانسان کے اندر ہر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا

ہے۔ مثال کے طور پر جمیں نو جوانوں کے مسائل پر تقریر کرنی ہے اور جمیں اپنے موضوع اور

مضمون پر پوری گرفت بھی حاصل ہے اور ہم اچھی طرح لکھ بھی چکے ہیں لیکن خود اعمادی کا فقدان ہمیں نو جوانوں کے مجمع کا سامنا کرنے ہے روک دیتا ہے اس گھبراہٹ کا مقابلہ ہم خود کو قائل کر کے کر کتے ہیں'' مجھے اپنی ذات پر پورااعماد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تقریر کے

لیے ذہنی طور پر تیار ہوں میں بہت بہتر تقریر کرسکتا ہوں جھے تقریر کے فن سے محبت ہے یہ

بہت آ سان کام ہے بار باراپنے آپ ہے یہ کہنا ہمارا ڈراورخوف ختم کر دے گا اور ہم خود کو تقریر کے دن نوجوانوں کے سامنے مسکراتے ہوئے کھڑایا ئیں گے۔''

میں کامیاب ہوجاؤں گا یہ کیفیت جب ہم ابنی سوچ میں طاری کریں گے تو ان شاء اللہ کامیا بی ہمارے قدم چوہے گی۔

### مشہور عالم ڈسرائیلی کا کہناہے:

''اپنے ذہن میں بلند خیالات کی پرورش کریں'اگراآ پ بلند خیالات میں یقین رکھتے ہیں تو یقیلی سیجیے اللہ تعالی آپ کے لیے ناممکن کوممکن بنا دے گالیکن اس سے پہلے آٹ کوخود اپناسہار ابننا ہوگا۔

### اور یادر کھیے!

کوئی بھی اس وقت تک اپنی مدوآپ نہیں کر سکا ہے جب تک وہ اپنے آپ میں یقین نہیں رکھتا اور اپنے آپ پر اعماد نہیں کرتا ہم زندگی میں کچھذیادہ حاصل نہیں کر سکتے اگر ہم میں خود

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید دبنائیں کے اللہ کھیا ہے کہ

اعتادی کا فقدان ہے اپنے ذہن اور اپنی سوچ کی درست تربیت کریں۔خود کومناسب مشورہ دینا در حقیقت ہمارے اندازوں سے کہیں زیادہ ہماری ذات میں اعتاد کا عضر پیدا کرتا ہے۔

لوگوں کواس بات کا ادراک نہیں ہے کہ دہ خود کو سی مشورے دینے سے کتنے گہرے اور دیر پا فوا کد حاصل کر سکتے ہیں ، یہ یقین کی ہر کوئی خود کو مشورہ دینے کے فن پہین رکھ کر اپنی تخصیت کو اپنی شخصیت کو کھار سکتا ہے اور اپنی ذات میں اعتماد پیدا کر کے اپنی شخصیت کو کھار سکتا ہے یقین کیجھے آپ کا یمل رائیگاں نہیں جائے گا۔

یقین میں کتنی طاقت کتنا جارو پوشیرہ ہے اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں۔

امام خانہ کعبہ فضیلة اشیخ عبد الرحمن سدیں بڑھ کے بجین کا ایک یادگاروا قعہ ہوں ہے کہ آ پ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے آپ کی والدہ نے مہمانوں کے لیے طرح طرح کے کھانے بنائے اور جب ان تمام کھانوں کو مہمانوں کے سامنے دستر خوان پر رکھ دیا عبد الرحمن سدیس بڑھ نے باہر ہے مٹی مٹھی میں کی او دستر خوان پر تگے ہوئے کھانوں پر بھینک دی لیکن سدیس بڑھ نے نے باہر ہے مٹی مٹھی میں کی او دستر خوان پر تگے ہوئے کھانوں پر بھینک دی لیکن آپ کی والدہ نے آپ کو نہ تو مارا اور نہ بی ڈانٹا بلکہ ایک سوچ اور مشورہ دے دیا کہ اللہ تجھ کو خانہ کعبہ کا امام بنائے عبد الرحمن السدیس بھی نے اپنی والدہ کا کہا اپنی ذات میں بیوست کر لیا اور خود مشاوراتی عمل کے بار بار دہرانے ہے اپنی شخصیت کو قطیم بنالیا۔

کیا یہ مثال تمام والدین کے لیے مشعل راہ کی حیثیت نہیں رکھتی؟ کہ ان کی کہی ہوئی

ہا تیں کس طرح بچوں کے شعور میں نقش ہو جاتی ہیں اور پھر مستقبل میں ان کے رویئے سے
ظاہر ہوتی ہیں والدین اگر محض اس بات کا باغور مطالعہ کریں کہ مثبت اور منفی وونوں طرح کی
آراءان کے بچوں کے مستقبل پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں تو آنے والے کل میں
ہمارا معاشرہ عظیم لوگوں سے خالی نہ ہو سکے گالہٰذا ہماری اختیار کردہ مثبت سوج ہی ہمارے اور
ہمارے بچوں کے کام آئے گی۔

گھبراہٹ و بے چینی کا شکارایک شخص اپنے آپ کومنفی دلائل دے گا،ہم نہیں کر کتے کی

مدى بالانك يم كر لتبكت اليركى يوي بريدانكرني وجاميته ( نهر الماعيف بني مانتكسات دوسيا آركان كل كان

جب کے ''ہاں'' ہمیں مثبت نتائج دے گا ہم نے نیالات کی پرورش ایک ہی رات میں نہیں کر کئے نیالات کی پرورش ایک ہی رات میں نہیں کر کئے نہ ہی مثبت سوچ ایک دن میں پیدا ہوگی اس کے لیے مشقل کوشش اور جدو جبد کی ضرورت ہے اس یقین کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سوچنے کا انداز بدل کرصحت اور خوثی ہے ہم کنار ہو سکتے ہیں۔

مثبت سوچ کے لیے اچھے لوگوں میں بیٹھنا ضروری ہے، اچھی محفل میں جانا ضروری ہے، آپھی محفل میں جانا ضروری ہے، آپ نے بہ جو والدین بری عادات کے مالک ہوں ان کی اولا دہمی بری ہوتی ہے۔ ہے شاذ ونا در ہی ایسا ہوتا ہے کہ والدین منفی سوچ رکھنے والے ہوں اور اولا دمثبت سوچ رکھنے والے ہوں اور اولا دمثبت سوچ رکھنے والی ہو۔

اگر ہم شبت سوچ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شبت سوچ رکھنے والے لوگوں کی سوسائی میں رہنا ہوگا اللہ تعالی فرماتا ہے :

﴿ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا التَّقُواللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ ﴾ (النوبة: ١١٩٨) "اكلوگوجوايمان لائے ہو! الله سے ڈرواور سچے لوگوں كے ساتھ ہوجاؤ۔" دوسرى دليل:

((عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الصِّدِيقِ عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ فَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلُّ عَلَى رَاهِبِ فَأَتَّاهُ فَقَالَ إِنّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهُلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَلَلَ عَلَى رَجُلِ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلً عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَشْسَ فَهُلُ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّا مَعْهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضَ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهُ فَاعْبُدُ اللَّهُ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ

رر اپن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

سَوْء فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَاثِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَاثِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطَّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْن فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ)) •

'' حضرت ابوسعید خدری وہاٹھؤ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی مُلاَیمٌ نے فر مایاتم میں ہے پہلے لوگوں میں ایک آ دمی نے نتانو ہے جانوں کوتل کیا پھراس نے اہل زمین میں سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں بوچھا ہیں اس کی ایک راہب کی طرف راہنمائی کی گئی وہ اس کے پاس آیا تو کہنے لگا اس نے نتانوے جانوں کوتل كيا بكياس كے لئے توبكاكوكى راستہ ہاس نے كہانہيں ہي اس نے اس را ہب کوتل کر کے سو پورے کر دیئے چھرز مین والون سے سب سے بڑے عالم کے بارے میں یو چھا تو ایک عالم کی طرف اس کی راہنمائی کی گئی اس نے کہا میں نے سوآ دمیوں کو قل کیا ہے، میرے لئے توب کا کوئی راستہ ہے؟ تواس نے کہاجی ہاں ،اس کے اور توبہ کے درمیان کیا چیز رکاوٹ بن سکتی ہے،تم اس جگہ کی طرف جاؤد ہال پرموجود کچھلوگ الله کی عبادت كررہے ہيں تو بھى ان كے ساتھ عبادت البی میں مصروف ہوجا اور اپنے علاقے کی طرف لوٹ کرند آنا کیونکہ وہ بری جگہ ہے پس وہ چل دیا یہاں تک کہ جب آ دھے رائے پر پہنچا تو اس کی موت واقع مو کی بیں اس کے بارے میں رحت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھ<sup>ا</sup>ڑ پڑے رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توب کرتا ہوا اور اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ

الصحيح المسلم، كتاب التوبة: ٧٠٠٨
 حكم دلائل و برابين سے مزين، مثنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

www.KitaboSunnat.com ر ا بی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنا میں 69

کرتا ہوا آیا اور عذاب کے فرشتوں نے کہااس نے کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا ہیں چران کے یاس ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا اسے انہوں نے اینے درمیان ثالث (فیصله کرنے والا) مقرر کر لیا تو اس نے کہا دونوں زمینوں کی پائش کرلوپس وہ دونوں میں ہےجس زمین سے زیادہ قریب ہووہی اس کا تھم موگا ایس انہوں نے زمین کو نایا تو اس زمین کو کم یا یا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا یں پھر رحمت کے فرشتوں نے اس پر قبضہ کرلیا'' اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مثبت سوچ کے لیے نیک لوگوں میں رہنا ہوگا۔

ایے آپ کوخود مثبت مشورہ دینے کافن سیکھیے اس ہے آپ کے اندرخود اعتادی پیدا ہو گی اور جب خوداعتادی آئے گی توانشاءاللہ ہر دشوار امرآ سان ہوجائے گا۔



# ہ ازندگی کوفیمتی جانے ا∗

زندگی کے ہر لمحے کی قدر کیجیے اسے خوش رہ کر اور حقیقت پیندی کے ساتھ بسر کرنا چاہے کیونکہ وقت ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہاتھ سے نگلنے کے بعد بھی واپس نہیں آتا، جو وقت کی قدر و نہیں کرتے وقت ان کی قدر نہیں کرتا، زندگی (وقت) کا جھوٹے سے چھوٹا یونٹ بھی قدر و

تیں رہے وہ بی مورین کو مورین کو اندکامیا بیوں کے برابر ہوسکتا ہے شرط صرف یہ ہے کہ اس مورین کے اس مورین کے اس م

زندگی کواستعال محیح کیا جائے۔مثلاً ﷺ وندگی کواستعال محید کیا جائے۔مثلاً ﷺ اگر ہم ایک سال کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس طالب علم کا تصور کریں جس کا

ا کریم ایک سال می اہمیت کا اندازہ لکا تا چاہتے ہیں تو اس طالب م کا تصور کریں جس کا سالت میں ناکا می کی وجہ سے ایک قیمتی سال ضائع ہو گیا ہو۔

اگرآپ ایک ماہ کی قدر کا اندازہ لگانا چاہتے تو اس مال کے بارے میں سوچیں جو اپنے کے اس کے بارے میں سوچیں جو اپنے کے کونو ماہ پیٹ میں نہیں رکھ کی اور کی وجہ سے اسے قبل از وفت زیگی کے ممل سے گزرنا پڑا ہو۔

اگرایک ہفتہ کی اہمیت کا اندازہ لگا نا چاہتے ہیں تو کسی ہفتہ دارمیگزین (مجلہ ) کے ایڈیٹر کی مصروفیات کودیکھیں۔

اگرآپ ایک دن کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو کسی مزدور کو ذہن میں لائیں جس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھو کے ہیں مگراہے کا منہیں ملا۔

ن اگرا آپ ایک گھنٹے کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو کسی محبت کرنے والے جوڑے ، حصہ

ہے بوچھیں۔

کی اگرآ بایک منٹ کی اہمیت کا اندازہ لگانا جائے ہیں تو اس شخص سے لیں جس کی ٹرین محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکا ر ابن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں 71 میں ہو۔ چھوٹ گئی ہو۔

اگرآپایک سیکنڈ کی قدر کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس خوش نصیب کو مبارک باددیں جو کسی کی ایک سیکنڈ کے سیال ہال بچاہو۔

اگرآپ ایک سینڈ کے سوویں (۱۰۰) حصد کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس اولیین ایتھلیٹ سے پوچیس جو گولڈ میڈل سے صرف اتنا فرق کی وجہ سے محروم ہو گیا۔ زندگی کے مالک ہم نہیں ہیں زندگی کا مالک صرف اللہ ہے اور اس نے ہمیں زندگی صرف امانا دی ہے اس لیے ہم کو اس امانت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے بھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے ۔ دلیل ہے آیت ہے:

﴿ وَ اتَّخَنُ وَا مِنْ دُوْنِهَ الِهَةَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ وَ لَا يَمْلِكُونَ لِا وَالْخَلُونَ مَوْتَا وَ لَا خَلُونً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَ لَا خَلُوةً وَلا نُشُورًا ۞ ﴾

(الفرقان: ٢/٢٥)

''اور انھوں نے اس کے سواکئی اور معبود بنا لیے، جوکوئی چیز پیدائہیں کرتے اور وہ خود پیدائیوں کرتے اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں اور نہ نفع کے اور نہ کی موت کے مالک ہیں اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے۔''

ایک اور دلیل ہے:

﴿ الَّذِي خَكَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْخَفُورُ ﴾ (الملك، ٢/٦٧)

" وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، تا کہ تصمیں آ زمائے کہتم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہی سب پر غالب، بے صد بخشنے والا ہے۔"

ان دونوں آیات ہے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جب زندگی آ پوکوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے جب زندگی آ پکواللہ تعالیٰ نے دی ہے تو پھر زندگی کو بسر بھی و لیے کریں جیباوہ چاہتا ہے۔ حقیقت سے کہ ہم میں سے ہرایک کوموت کی آغوش میں جانا ہے کسی کو پہلے اور کسی کو

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

يعد مارا-

ایک قبر پرتکھاتھا:

بس زندگی گزرگئ یہاں تک آتے آتے

یقینا ہم میں سے ہرایک کوموت آ کرہی رہے گی۔دلیل بیآیت ہے: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا إِقَهُ الْمُوْتِ ﴿ وَإِنَّهَا تُوَفَّوْنَ الْجُوزَكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ ﴿ ﴾

(آل عمران: ١٨٥/٣)

" برجان موت کو چکھنے والی ہے اور شھیں تھھارے اجر قیامت کے دن ہی پورے دیہے جائیں گے،''

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی منہیں موڑ سکتا بے فٹک اپنے پیاروں کی جدائی کا بہت غم ہوتا ہے لیکن مرضی معبود کے آ گے سرتسلیم خم رہنا جاہیے۔

جوزندگی اس نے میں عطاکی ہاس کوفیتی جانے ہوئے اس سے بیار کریں اس کوعلم کی روشنی ہےمنور کریں حسن اخلاقی ہے سنواریں وقار صبر وقتل ہے استقامت پیدا کریں ، اللہ ادراس کے رسول من اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تا کہ خودمجی خوش ر ہیں اور دوسروں کوخوش رکھ سکیس آ ز مائشوں اور دشوار پول رنج وغم اور نا کامیوں ،محر دمیوں اور مایوسیوں کے تاریک لمحات میں بھی اللہ تعالی سے مدوطلب کریں اور جواں مردی اور حوصلے كے ساتھ منزل كى طرف بردهيں جس كے ليے بيزندگى عطا ہوئى ہے، وہ منزل ہے ضدمت كى، محبت کی ،سلوک کی ہدردی کی اور ان اصولوں پر کاربندر ہے کی ،جس سے انسانیت کی عظمت برقر اررہتی ہےاورجس سے وہ زندگی بھی سنورتی ہے جمے ہم حیات بعد الموت کہتے ہیں۔

دلیل ہیآ یت ہے:

محكم دلائل و مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيُعْبُدُن ۞ ﴿ (الذاريات: ١٥١٥) محكم دلائل و برانيل سنخ مرايل، مسوع و ملقوت موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

· 'اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدانہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت

كريں-''

انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنی مخلوق کے دلوں میں اپنے اس بندے کی تحبت وال دیتا ہے کیونکہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے وَرتا ہے اور احسن طریقے سے تمام لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اس لیے زندگی کے ہر لیے کوفیمتی جانتے ہوئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔

وکیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِى فَقَالَ كُنْ فِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِى فَقَالَ كُنْ فِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ بِمَنْكِبِى فَقَالَ كُنْ فِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا كَانَّكُ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرُ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ الْمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ الْمَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لَمُوتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ لَكَوْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ لَيْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللِهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّه

سدتا عبد الله بن عمر و النب فرمایا که رسول الله طافی فی میرا شانه بکر کرفر مایا
د نیا میں اس طرح ہوجا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو'' سیدنا عبد الله و الله و فی فرمایا کرتے تھے شام ہوجائے توضیح کے منتظر ندر ہواور صبح کے وقت شام کے منتظر ندر ہوا ور شبح کے وقت شام کے منتظر ندر ہوا و بی ضحت کو مرض سے پہلے اور زندگی کوموت سے پہلے فنیمت جانو۔

آ ب کی زندگی اس باغ کی طرح ہوجس پر بودااور پھول سوچ سمجھ کراور با قاعدہ منصوبہ

بندی نے لگایا اور پروائ جڑھایا جاتا ہے۔

الصحيح البخارى، كتاب الرقاق: ٦٤١٦

ا بی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنا مکن

یعنی اس باغ ہے مراد دین اسلام ہے۔

آپ اس کوایک مثال کے ساتھ سجھے۔

پرونیسرصاحب نے کلاس کا آغاز ایک دلچسپ سوال سے کیا اور پوچھا ایک باغ اور جنگل میں کیا فرق ہے؟

طلباء نے مختلف جوابات دیے مثلاً

باغ با قاعدہ منصوبہ بندی سے تیار ہوتا ہے جبکہ جنگل نہیں ،

باغ میں مالک یدفیصلہ کرتا ہے کہ اے کیا جائے اور اس کے لیے اسے باغ میں کیا اگاتا جاہیے اور کیانہیں، وہ ابن پند کے جج ہوتا ہے اور ابن مرضی کی قصل حاصل کرتا ہے جبکہ جنگل میں جڑی بوٹیاں اور پودے خود بخو دا گتے ہیں یا ان بیجوں سے جو گزرتے ہوئے

لوگ بھینکتے ہیں ۔

ما لک اینے باغ کی آبیاری کی فکر کرتا ہے اور اسے بھار یوں اور موسی حالات سے بچانے کے لیے اس کی حفاظت کرتا ہے لیکن جنگل کے لیے پریشان ہونے والا اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔

باغ میں خودرو پودوں اورغیر مطلوبہ جڑی بوٹیوں کا صفایا کرویا جاتا ہے باغ کا مالک مصر

اور بے کاربودوں کو جڑے اکھاڑ کھیئلآ ہے جبکہ جنگل میں ایسا کی خہیں ہوتا۔

پروفیسرصاحب نے یہ جوابات من کر اثبات میں سر ہلایا اور پوچھنا اب آپ بتایے کہ آپ زندگی کوکیسا دیمنا پند کرتے ہیں آپ کے خیال میں آپ کی زندگی جنگل کی ماند ہونی جاہے یاباغ کی مائنہ؟

زندگی کوفیقی جانتے ہوئے جنگل کی طرح مت بناویعنی کہس طرح جنگل میں خار دار جھاڑیاں اور جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں اپنی زندگی کوبھی دکھوں تکلیفوں اورمشکلوں کے کانٹوں سے م*ت بھر*و بل*کہ زندگی کو ایک باغ کی ما نند بناؤ یعنی جس طرح باغ طرح طرح کے بھولوں اور محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضو عات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب* 

ور اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 75

کھلوں سے مزین ہوتا ہے ای طرح اپنی زندگی کو مختلف خوبیوں کے ساتھ مزین کر کے خوشی والی زندگی بسر کرو۔

کیونکہ زندگی شمصیں وہی کچھ واپس کرے گی جوتم نے سے دیا ہو۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ سجھیے، باپ بیٹا بہاڑوں میں گھوم رہے تھے اچا تک لڑکا بھسلا اور گر گیا اس کے منہ سے جیخ

نكل كئي اور دوسرے ہي لمح بہاڑوں ميں سے وہي آواز پھرسنا كى دى' آ ،''

ار کا حیران رہ گیا جس کے مارے وہ بولائم کون ہو؟

ادراسے جواب ملاتم کون ہو؟

اس جواب نے لا کے کو ناراض کر دیا اور وہ زورہے بولا بزدل

اوراہے جواب ملا بزول

ابلاکاتھوڑا مزیدسیٹھا یا اور اس نے اپنے باب سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ باپ مسکرایا اور بولا ذراتوجہ سنومیرے بیٹے اور پہاڑی کی طرف منہ کر کے بولاتم بہت اچھے ہوتو پہاڑ کے اور بولا ذراتوجہ سے آواز آئی تم بہت اچھے ہو۔

باپ دوباره چلاياتم ايك فاتح اور كامياب انسان مور

تو بہاڑے آواز آئی تم ایک فاتح اور کامیاب انسان ہو۔

باب بولا میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔

ب سائ سائ

آ دازآ کی می*س تمهاری عزت کرتا ہو*ل۔

لاکا اپن حیرانی کے باوجود کچھ مجھ ندسکا اور استفہامیہ نگا ہوں سے باپ کو دیکھنے لگا باپ نے وضاحت کی لوگ اسے بازگشت (Echo) کہتے ہیں لیکن دراصل یہ زندگی ہے یہ مھارا ہر لفظ ہرکام اس طرح واپس کرتی ہے جسے تم ادا کرتے ہو ہماری زندگی در حقیقت ہمارے کاموں

کا<sup>نکس</sup>، *ی تو ہے اگرتم زندگی میں پیار چاہتے ہو یا و تیا میں محبت دیکھنا چاہتے ہوتو اپنے دل میں* محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضو عات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں م

محبت پیدا کرلو، اگرتم اپنی ٹیم میں اعلیٰ درجہ کی مہارت دیکھنا چاہتے ہوتو خود میں وہ مہارت پیدا کرلوتم میں اور دنیا میں بیرشتہ علت اور معلوم (Cause and Effect) کا رشتہ ہے اور اسی کا اثر زندگی کے ہریہلویریکساں ہے۔

"اس لیے زندگی تہمیں وہی سب پچھوالیں کرے گی جوتم نے اسے دیا ہے۔"



www.KitaboSunnat.com

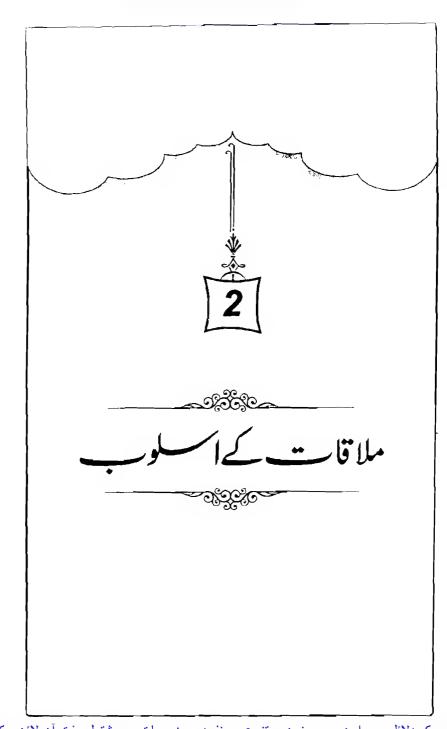

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ '

#### www.KitaboSunnat.com

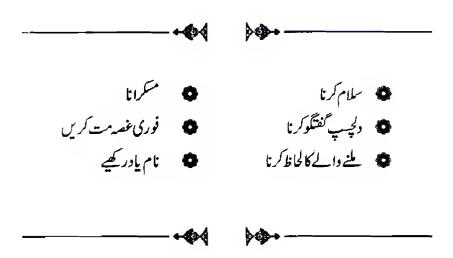

www.KitaboSunnat.com

ا پی خصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں میں 79

## ⇒ سالام کرٹا نیا

دین اسلام میں سلام کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیوں کہ سلام پیار اور محبت کھیلانے کا ذریعہ ہے جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں یا کسی سے ملنے کے لیے جائیں تو پہلے آپ سلام بلائیں یا پھرآپ سے کوئی ملنے آتا ہے تو پہلے دہ سلام بلائے پھرآپ اس کے سلام

دلیل بیآیت ہے:

﴿ وَ إِذَا حُتِينَتُمْ سِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ۖ أَوْ رُدُّوْهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ (النساء: ١٦/٨)

کا حسن جواب دیں یا پھراتنا ہی سلام کا جواب دے دیں۔

''اور جب شمصیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے اچھی سلامتی کی دعا

دو، یا جواب میں وہی کہددو۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے

والاہے۔''

، ایک اور دلیل:

﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوا عَلَى انْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللهِ مُبْرَكَةً طَيِّبَةً \* كَنْ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِنُونَ ۞ ﴾

(النور: ١١/٢٤)

" پھر جبتم كى طرح كے كھرول ميں داخل ہوتو اپنے لوگوں پرسلام كہو، زنده سلامت رہنے كى دعا جو الله كى طرف سے مقرر كى جوئى بابركت، بإكيزه ہے۔

محکم دلائل و براہیں سے مریق، منتوع و منفرد موضوعات پُرا مشقم کم منت آن لائن مکتبہ

ر اپی شخصیت دوسسوول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 80

اس آیت سے دوتین باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک مید کسلام ہی پاکیزہ بابر کت دعائے خیر کا کلمہ ہے اور دوسری مید کم مہمان سلام کرے میز بان کو۔

، رسول الله نے سلام کرنے کے پچھآ داب سکھلائے ہیں۔

- رسوں اللہ سے سلام سرے ہے چھا داب مصلاح ہیں۔ تھوڑی جماعت بڑی جماعت کوسلام کرے۔
  - 🕄 سوار پیدل کوسلام کرے۔
    - 😥 یلنے والا بیٹھنے والے کوسلام کرے۔
  - 🟵 تم عمروالا پہلے سلام کرے زیادہ عمروالے کو۔

### دلیل بیروریث ہے:

((عَبْدِ الْرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) • الْمَاشِى وَالْمَاشِى عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) • "سيدنا عبد الرحمن بن زيد سے روايت ہے كہ انھوں نے حفرت ابوہ يرده رُفَانَّو سے روايت سے روايت سنا كه رمول الله تَلْقَرْانَ فرمايا - مواد بيدل چلنے والے اور بيدل

چلنے دالا بیٹے ہوئے کواور کم (تعداد) زیادہ (تعداد) کوسلام کرے۔''

### يادر <u>لھے!</u>

جب بھی آپ کی ہے لیس تو سب سے پہلے آپ اس کوسلام بلا کیں۔ ہاں اگر آپ فون پر بھی کی سے بات کرنے لگے تو پہلے سلام کہیں بجائے ہیلو ہائے کے یا آپ کس سے رخصت ہونے لگیس تو تب بھی سلام بلا کیں بجائے ہائے ہائے یا ٹا ٹا کرنے کے کیوں کہ سلام ایک با برکت یا گیر کہ ہے اور مجت بھیلانے کا بہترین نسخے ہے۔

اور اگر آپ چاہتے ہیں کی سے محبت کی پینگیں جھولیں تو پھر اس محبت کی پینگ میں مہاریں سلام کی ڈال لوکیوں کہ سلام ہی وہ واحد چیز ہے جو آپس میں محبت بھیلا سکتا ہے۔

محكم دلائل وحبي البخاري، كتاب الانستخان فقرًا الموضوعات پر مشتمل مفت أن لائن مكتب

دلیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَاتُوا أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْء إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ))٥

"سیدنا ابو ہریرہ والنفاسے روایت ہے که رسول الله طالیم فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے اور بورے مومن نہیں بو گے جب تک که آپس میں محبت نہیں کرو گے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جب تم اس پڑمل کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے وہ پیے کہ آپس میں ہرایک آ دمی کوسلام کیا کرو۔''

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے اور ایمان کے لیے آپس میں محبت ضروری ہے محبت کے لیے آپس میں سلام کو عام کرنا ضروری ہے۔

جب بھی آ پ کسی سے ملنے جا عیں تو پہلے سلام بلاعیں کیوں کہ اس مل سے محبت پیدا ہوتی ہے جب آپ کی محبت اس کے دل میں بیدا ہوگی تو آپ کی شخصیت اس کے لیے بیندیدہ بن جائے گی۔

### 表茶类茶

الصحيح المسلم، كتاب الإيمان: ١٩٤

## ه المسكرانا الم

کامیابی اور کامرانی کے لیے مسکرانا ایک ضروری اور دکش عمل ہے اپنے حلقہ احباب میں ذرا کسی کے بارے میں غور سیجیے اور یاد سیجیے کہ سکراہٹ کی بدولت اس شخص کا چبرا کتنا بشاش اور پرکشش نظر آتا ہے لوگ جب مسراتے ہیں تو اپنی اصل عمرے کچھ کم نظر آنے لگتے ہیں اس بات کوآپ خود ہی آ زما کر دیکھ کیجیے تو بہتر ہوگا۔

آج تك كول فخص منت منت فوت نهيس موا-

اس لیے اگر آپ کسی ممینی کے آفیسر ہیں توجب آپ دفتر آئیں تازہ اور خوش باش جرے سے آئیں، آپ باپ ہیں تو بچ سے ہنتے ہوئے بات کریں، آپ اساد ہیں اور اپنی کلاس کے کمرے میں جائمیں تو کھلے کھلے چبرے کے ساتھ طلباء کے سامنے آئمیں اور اگر آپ کسی فیکٹری کے مالک ہیں تو ملازمین سے ہنتے ہوئے گفتگو کریں یا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں کوئی آ دمی آتا ہے اور بلند آواز سے سلام کہتا ہے اور حاضرین محفل پر طائز اندنظر ڈالتا ہے تو

اوراگرآ پ کوکوئی ملنے آیا ہے تواس کومسکراتے ہوئے اصل و تھالا کہو۔

مسكراہث كى وجہ سے آپ كاسكون اور اطمينان بھى بڑھ جاتا ہے مسكراہث انسان كے اعضاء کے لیے بھی مفید ہے اور اس کومضبوط بناتی ہے مسکراہث ہی وہ واحد چیز ہے جو غصے کو دور کرنے شک کے جذبات اور تذبذب کی کیفیت کودور کرتی ہے۔

مسكراہك، فرحت اور طاقت دينے والى بلا قيمت دواہے جب بھی ممكن ہومسكرائيں كيوں کہ بہادروہ ہے جواپنے جذبات پر ہاوی ہواورمشکل ترین حالات میں بھی مسکرانا نہ حجوڑے۔ محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

83

((عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً شَدِيدَةً نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةً الرِّدَاءِ مِنْ شِلَّةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُوْ لِى مِنْ مَالِ اللَّهِ الرِّدَاءِ مِنْ شِلَةِ جَبْذَتِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُوْ لِى مِنْ مَالِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِعَطَاءِ)) • فضحيك ثُمْ قَالَ لَهُ بِعَطَاءِ)) • فضحيك ثُمْ قَالَ لَهُ بِعَطَاءِ)) • فضحيلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسُلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءً اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَلَهُ الْمُولُولُولَهُ الْمُعْلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُعَلِمَاءً عَلَيْهِ وَالْمُعْلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ الْمُعَلَمْ الْمُعَلِمْ الْمُعْلَمْ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمْ الْمُعَلَمْ الْمُعَلَمْ الْمُعَلَمْ الْمُعْمَاعِ الْمُعَلَمْ الْمُعْلَمْ ا

'' حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ مٹائیل کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ مٹائیل برموٹے کناروں والی نجرانی چاورتھی آپ مٹائیل کو ایک دیماتی مبات شدت و تحق کے دیباتی ملااس نے آپ مٹائیل کو آپ کی بی چاور کے ساتھ بہت شدت و تحق کے ساتھ کھینچا جس سے رسول اللہ مٹائیل کی گردن مبارک پر چاور کی کناری کا نشان بر گیا اور یہ کناری کا نشان اس کے تحق کے ساتھ کھینچ جانے کی وجہ سے بڑا، بھر اس نے کہا: ''اے محمد مُل ٹیل اللہ کے مال میں سے جو تیرے یاس ہے میرے لئے تھم کرو۔'' آپ مٹائیل اللہ کے مال میں سے جو تیرے یاس ہے میرے لئے تکم کرو۔'' آپ مٹائیل اس کی طرف و کھی کرمسکرائے پھراسے بچھ دینے کا تھم فرمایا۔''

اس واقعہ ہم معلوم ہوا کہ آپ مٹائیم انیا کے تمام انسانوں سے زیادہ بہادر تھاس وجہ سے تواس طرح کا برتا و بھی آپ نٹائیم کے دامن سے صبر کونہ کھنے سکا۔

چلو مان لیتے ہیں اگر نبی اکرم مُٹائیز کم بدو کے سخت رویے پر غصہ کرتے تو کیا آپ ٹائیز کم کی گردن پر جونشان تھا وہ ٹھیک ہو جاتا یا بھروہ بدو اپنے رویے کوسلجھالیتا ہر گزنہیں یقینا ان سوالوں کا جواب نفی میں ہے تو بھریہ سلیم کرلیں کہ ایسے حالات سے نیٹنے کے لیے حکم حسن خلق عفود درگزرتخل اور غیر مہذب لوگوں کے اکھڑ سلوک سے صرف نظر سے بڑھ کرکوئی اور فن کارگر

<sup>•</sup> الصحيح البخارى، كتاب فرض الخمس: ٣١٤٩

84

در ابی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں کیر پر

نههوگا

اور یا در کھیے! حلم عفوو درگز رحسن خلق صبر وتحل اور بدتمیز لوگوں کے سلوک ہے صرف نظر

یتمام چیزیں صرف مسکر آہٹ ہی سے ظاہر ہوسکتی ہیں۔

مسکرانے کی کئی تشمیں ہیں:

غلطی پرمسکرانا:

مسکرانے کی ایک قسم ہے کسی دوسرے کی غلطی پر مسکرانااس طرح کا مسکرانا جائز نہیں ہے جس سے کسی دوسرے کو جس سے کسی دوسرے کو خوثی نصیب ہو۔

اس کیے تواللہ تعالی نے اپنے قرآن میں فرمایا ہے:

﴿ يَالَيُّهُا الَّذِيْنَ اَمَنُوالاَ يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَى اَنْ يَكُوْنُواْ خَيُرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءً عَلَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ ۚ وَلا تَلْمِزُوۤا اَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابُزُوۡا بِالْاَنْقَابِ لَمِلْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْنَ الْإِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ

فَأُولِيِّكَ هُمُ الظُّلِمُونَ ۞ ﴾ (الحجرات: ١١/٤٩)

''اے لوگو جوامیان لائے ہو! کوئی قوم کی قوم سے مذاق نہ کرے، ہوسکتا ہے کہ وہ ان وہ اس سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عور تیں دوسری عور توں سے، ہوسکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤاور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ ریکارو، ایمان کے بعد فاسق ہوتا برانام ہے اور جس نے تو بہ نہ کی سووہی

ك ما هدي وره يون ك بروبرون م المبدون من وجرون ما من المبدون من المبدون ما وجرون ما من المبدون من المبدون من ال الممل ظالم مين ـ "

ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کوحقیر جانتے ہوئے اس پر نہنسیں شایدوہ ہم سے بہتر ہومثلاً کلاس روم میں آپ کا کوئی دوست ہے وہ (Presentation) دینے میں ہچکچا ہٹ محسوں کرتا ہے لیکن استاد کے کہنے پر (speach) کے لیے آ جا تا ہے تو تقریر کے درمیان کوئی غلطی کرتا ہے تو

آپ اس پرندمسکرائیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ور ابی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

یادر کھے! اگر آپ اس پر مسکر اپڑے تو اس کو مختلف پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا بہلی پریشانی یہ کہ اس کا دل دکھے گا۔

دوسری میہ کہ وہ مزید اپنی صلاحیت کھو بیٹھے گا اور وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا کہ میں بھی بیاکام کر ہی نہیں سکتا اور اس سے اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے گا۔

اور جو کسی دوسرے کی غلطی پر ہنتا ہے اور وہ یا در کھیے کہ بھی اس پر بھی مسکرا یا جائے گا اور جب اس پر کوئی مسکرائے گا تو دہ برا مانے گا۔

## کسی کو ملنے کے وقت مسکرانا:

مسرانے کی دوسری قسم ہے کسی کو ملنے کے وقت مسکرانا جب بھی آ پ کسی کو مسکرا کر طلیس گے تو وہ سیجھے گا کہ اس کو میر ہے آنے کی خوشی ہوئی ہے اس طرح اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے گی اور آپ کی شخصیت اس کے لیے بہندیدہ بن جائے گی اور دو بارہ بھی بھی وہ آپ سے ملنے میں کسی قسم کی کوئی بچکھا ہٹ محسوں نہیں کرے گا۔

ان سب باتوں سے بڑھ کریہ بات ہے کہ بیسنت رسول اللہ مَالَّيْرُ ہے۔

دلیل میر مدیث ہے:

((عَنْ جَرِيرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلَا رَآنِى إِلَّا تَبَسَّمَ فِى وَجْهى))•

"د حضرت جریر براتش سے روایت کرتے ہیں کہ جب سے میں اسلام لایا تب سے رسالت م آب براتش سے کوئی حجاب نہیں رکھا اور مجھے دیکھ کرمسکراتے تھے میں نے آپ بڑا تیکا سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تو آپ بڑا تیکا نے دست مبارک میرے سینہ پر تھپ تھیا کر فر مایا کہ اے اللہ! اس کو جمادے اور اس کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت باذیہ بنادے۔"

﴾ الصحيح البخاري، كتاب الجهاد في "أنقرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

## در ابی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندید دہنائیں مسکرا کے شاباش وینا:

مسکرانے کی تیسری قتم ہے کسی کومسکرا کے شاباش دینا۔

اگرآپ کا کوئی ساتھی یا آپ ہے تو آپ کا بیٹا، آفیسر ہیں تو آپ کا ملازم، استاد ہیں تو آپ کا ملازم، استاد ہیں تو آپ کا شاگرد، یا پھرآپ کیٹن ہیں تو آپ کا کوئی سیاہی، اعلیٰ کام سرانجام دیتا ہے تو اس کومسکرا کرداد دیں اس سے اس کا اور حوصلہ بڑھے گا اور وہ ضرور کام کو بہتر کرئے گا۔

دلیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَنَا فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى آمْرَأَتِهِ فَقَالَ أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا عِنْدُنَا إِلَّا قُوتُ صِبْيَانِي فَقَالَ هَيِّنِي طَعَامَكِ وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتُهُ فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا أَصْبَحَ غَذَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ أَوْ عَجِبَ مِنْ فَعَالِكُمَا فَأَنْزُلَ اللَّهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)) •

'' حضرت ابوہریرہ بھائی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دی نبی مُعَلَّمَ کے پاس آیا اورعرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مُناتِقِم ! میں فاقہ سے بول تو آپ مائی م

حكم 🖝 الماس على المسلم على المستعمل المستعمل المستعمل المستمل المن المستعمل المن المستعمل المن المستعمل المستع

انھیں ابنی ازواج کے یاس بھیجاتو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے یاس یائی كسوا كيمنيس بتونى من الأثام فرمايا كون ب جواس مهمان كواين ساتھ لے جائے، یا بیفر مایا کہ کون ہے جواس کی میزبانی کرے۔ ایک انصاری نے عرض کیا کہ میں اے اللہ کے رہول! پس وہ اسے ابنی زوجہ کے پاس لے گیا اور اس سے صرف بچوں کا کھانا ہے تو انصاری نے کہاتم کھانا تو تیار کرواور جراغ روش کرو یجے اگر کھانا مانگیں تو انہیں سلا دینا اس صحابیہ نے کھانا تیار کر کے چراغ روش کیا اور بچوں کوسلا دیا چھروہ گویا چراغ کوٹھیک کرنے کے لئے کھٹری ہوئی۔ مگراہے بجمادیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی مہمان کو بید کھاتے رہے کہ کھانا کھارہے ہیں حالانکہ ( درحقیقت ) انہوں نے بھو کے رہ کررات گزار دی جب وہ انصاری صبح کو آب طالیم کی خدمت میں آئے تو آب طالیم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رات تمہارے کام (پرمسکرا کرداددی ہے) سے بڑا خوش ہوا پھر اللہ تعالی نے بيآيت نازل فرمائی ''اور وه دوسرول کوایے او پرتر جیج دیتے ہیں اگر چیہ خود حاجت مند ہوں اور جوا پےنفس کی حرص ہے بیجا لیا گیا تو وہی لوگ کا میاب ہوں گے۔'' و کھیے کس طرح صحابی رسول نے ابنی حاجت پر دوسرے کی حاجت کو ترجیح دی یعنی کھانے کی حاجت خود اور بیوی بچوں کو بھی تھی لیکن اپنی اور اینے بیوی بچوں کی بھوک کو آنے والےمہمان کی بھوک پر قربان کر دیا اللہ تعالی کو صحابی رسول کی ہدادا آئی بسند آئی کہ اللہ تعالی نے مسکرا کر 🕈 صحالی رسول کواس کام کی داد دی۔

کسی کواس کے اجھے کام پرمسکرا کر داد دینی میدالند تعالی کا طریقہ ہے۔

دائی بشاشت اور تازگی:

مسکراہٹ کی چوتھی قسم دائمی بشاشت اور تازگی ہے۔

• ہاداایان بے کذالشتعالی محراتے ہیں، جس طرح اس کی ٹان کو لائن ہے۔ محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ور اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

یوں کہ آ پ کا چہرہ ہمیشہ ہنستامسکرا تا اورخوثی سے دمکتار ہے۔

حديث رسول الله مَثَالِيْمُ بي :

((عَنْ أَبِي ذَرّ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَشُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ)) •

" حضرت ابوذر والني سے روایت ہے كه رسول الله مَالَيْظُ نے فرمايا تمهارا اين ملمان بھائی کے سامنے مسکرانا صدقہ ہے'

<u>نوٹ:</u> اس مخض کومسکراہٹ کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کے پاس دوسروں کو دینے کے لیے بچھنہ ہو کیوں کہ بی کریم مُلَاثِم نے فرمایامسکراہٹ ایک صدقہ ہے۔





# ه• ولجيب گفتگو کرنا +ه

آ ب میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ جس جگہ چار آ دی گفتگو کررہے ہوں وہاں آ پ بھی ان کی گفتگو میں شریک ہو تکیں ، آ پ بھی ان کوکوئی مشورہ دے تکیں ، آ پ بھی ان سے کوئی اچھی بات کہہ تکیں ۔ آ پ بھی ان سے کوئی آ چی بات کہہ تکیں ۔ کوئی آ فیسر ہو یا بڑے ہے بڑا آ دمی ہو یا پھر کلاس روم میں اپنے کلاس فیلوز کے سامنے تقریر کرنی ہوتو پھر بھی آ پ بلا بچکی ہٹ گفتگو کر سکیں اگر آ پ کو بو لنے میں دشواری ہوتی ہے تو کم از کم آ پ دوسروں کی گفتگو میں دلچیں لیتے رہیں اور ان کی بات جیت سنتے رہیے گا ہے بہ مناسب سوالات بھی کرتے رہیے گا، لوگ اس کو پند کریں گے اور آ پ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔

کوئی شیشہ انسان کی اتن حقیقی تصویر پیش نہیں کرسکتا جتنی اس کی بات چیت۔ اس لیے آپ کووقا فوقا محفل میں گفتگو کرنی چاہیے۔

کیونکہ عورت کتنی بھی حسین کیوں نہ ہولیکن اگر وہ بالکل خاموش ہت بی ہیٹھی رہے تو تھوڑی ہی دیر میں انسان گھبرا جائے گا بچھاس قسم کی بات مرد کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے خواہ کتنا ہی و جیہہ وشکیل اور طاقت ورآ دمی کیوں نہ ہولیکن اگر وہ گم صم بیٹھارہے تو آپ اس کی رفاقت ہے اکتا جا کیں گے اس قسم کے لوگ ذاتی سحرے قطعی محروم ہوتے ہیں۔

آ پ این اندراتی صلاحیت پیدا کریں که آپ کولوگوں کی ہیبت اور رعب و دبد بہجی

حق بات ( گفتگو ) کرنے سے ندروک سکے۔ دلیل پیھدیث ہے:

((عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

🛈 بينسن جوكر

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

رَ ابْنُ تَصْتِ دُوسِ دُولِ کے لیے کِے لِسندید، بنائیں اور انگار آهُ أَوْ لَا يَمُنْعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ قَالَ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَدِذْتُ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ) • أَسْمَعْهُ) • أَسْمَعْهُ) • أَسْمَعْهُ) • وَاللَّهُ وَالْمُو

"دحفرت ابوسعید رات المنظام مروی ہے کہ بی مؤاتی نے فرمایا لوگوں کی ہیبت، رعب اور دبدبہ تم میں سے کی کوش بات کہنے سے ندرو کے، جب کہ وہ خود اسے دیکھ لے، یا مشاہدہ کرلے یاس لے، حضرت ابوسعید دال نظر کہتے ہیں کہ کاش میں نے سیصدیث ندی ہوتی۔"

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ آپ میں اتن صلاحیت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو بڑے سے بڑے آ دمی کے سامنے گفتگو (حق بات) کرنی پڑے تو آپ کر سکیس لیکن ایک بات یاد رکھیے آپ کس سے بھی گفتگو کریں آپ کی گفتگو دلجیپ ہونی چاہیے۔

اس بات کی میں قرآن پاک سے دلیل ملت ہے:

﴿ إِذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَبِّينًا لَكَلَّهُ يَتَنَكَرُ اَوْ يَخْشَى ﴾ (طه: ٢٠٢٠، ٤٤)

''آپ اورآپ کا بھائی (ہارون دونوں ال کر) دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک دہ سرکش ہوگیا ہے۔ پس اس سے بات کرو، نرم بات، اس امید پر کہ وہ نصیحت حاصل کرلے، یا ڈرجائے۔''

ال واقع ہے معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالی نے موی الینداور ہارون الین کوفرعون سرکش کی طرف بھیجا تو فر مایا: جب تم فرعون سے گفتگو کر وتو تمھاری گفتگو نم یعنی دلچسپ لہجے میں ہونی چاہیے تا یدائ کے داشتے ہوئی چاہیے کیونکہ غیر واضح میں ایراثر کرجائے۔ یا در کھیئے! گفتگو ہمیشہ واضح ہونی چاہیے کیونکہ غیر واضح گفتگو کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر ایک بزرگ ایک باغ میں بینج پر ٹیک لگائے بیٹے ہوں اور ان کے

محكم 🗗 الله وندار الجبيلة سطح ممرّا يرن لا متنوع و منفر د موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مكتب

#### www.KitaboSunnat.com

ر ابی خفیت دو سرول کے لیے کیے بسند یدہ بنائیں تر یب ایک کتا ہی ہا ہو بزرگ نے گود میں پڑا اخبار اٹھا یا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اچا نک بزرگ کو کسی نے خاطب کیا اور پوچھا کیا آپ کا کتا کا فتا ہے؟ بزرگ نے اخبار سے نظریں اٹھا نمیں اجبنی کو دیکھا اور کہانہیں جیسے ہی اجبنی نز دیک آیا کتے نے غز انا شروع کیا اور اجبنی پر حملہ کر دیا کتے سے جان چھڑا کر اجبنی حملہ کر دیا گئے سے جان چھڑا کر اجبنی فیصلے کے بڑے بھٹ گئے کتے سے جان چھڑا کر اجبنی نے غصے سے کہا آپ نے جمھے سے کہا تھا کہ آپ کا کتا نہیں کا نتا۔ بزرگ نے اس کی جانب ترحم سے دیکھا اور کہا لیکن یہ کتا میر اتونہیں۔ گفتگو بالکل واضح ہونی چاہیے کہ سنے والے کو سجھ آئے کہ آپ کیا کہدر ہیں۔

اس لیے تومویٰ ملیشا نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی:

﴿ إِذْ هَبُ اِلْ فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى ۞ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِى صَلْدِى ﴿ وَ يَسِّرْ لِنَّ ٱمْرِى ﴿ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ ﴾

(طه: ۲۰/۱۰ تا ۲۸)

"اس نے کہااے میرے رب! میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور میری بات لیے میرا کام آسان کر دے۔ اور میری بات سیجھ لیں۔"

حفرت مویٰ ماینا نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ مجھے واضح گفتگو کرنے والا بنا دے تا کہ میں اپنی بات لوگوں کو سمجھا سکول۔

بں این بات تو تول تو بھا سول۔ گفتگواس وقت دلچسپ ہوتی ہے جب فن ، فصاحت و بلاغت سے مزین ہو۔

ربال کے طور پر میدوا قعہ: دلیل کے طور پر میدوا قعہ:

ایک دن عرب کے تین بڑے سردارقیس بن عاصم، زبرقان بن بدر ادر عمرو بن اہتم رسول الله طَالِیْنَ کے مہمان ہے ان تینوں کا تعلق قبیلہ بنوٹمیم سے تھا وہ آپ طَالِیْنِ کم کملس میں بیضے عربوں کے رواتی تفاخر پر اتر آئے۔

زبرقان بولا: اے اللہ کے رسول! میں تمیم کا سردار ہوں میری بات مانی جاتی ہے میں ان

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا بی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 92

ر است ہونے دیتاان کے حقوق انھیں دلا**تا ہو**ں۔ پرظلم وستم نہیں ہونے دیتاان کے حقوق انھیں دلا**تا ہو**ں۔

اس نے عمر وبن اہتم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیان باتوں کو بخو بی جانے ہیں عمر و بن اہتم نے بھی زبرقان کی تعریف کی اور کہا اے للہ کے رسول! بیدواقعی بہت ذہین وفطین اور حاضر جواب ہیں، بارعب ہیں اور قوم ان کی بات مانتی ہے بیہ کہ کر عمر و خاموش ہو گیا اور مبالغہ آرائی نہیں کی زبرقان لمبے چوڑے تعریفی جملوں کا منتظر تھالیکن عمر و نے اختصار سے کام لیا اور اس پرزبرقان کو غصہ آگیا اس نے سمجھا کہ عمر و کو اسکی سرداری سے حسد ہے۔ وہ بولا:

والله! اے الله کے رسول! میدادر بھی بہت کچھ کہتے کیکن انھیں حسد نے روک لیا ہے۔

جمرونے یہ بات می توطیش میں آگیا اس نے کہا میں آپ سے حسد کیوں کروں گا؟
آپ کم ظرف اور نودو لتے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ کی اولاد بے وقو فوں کا ٹولہ
ہے۔ قبیلے میں آپ کی کوئی عزت نہیں واللہ! اے اللہ کے رسول! جو میں نے پہلے کہا تھا وہ بج تھا اور اب جو کہا ہے وہ بھی جھوٹ نہیں ہاں! جب میں راضی تھا تو ان کی اچھا ئیاں جو میر سے علم میں تھیں بیان کیں اور جب طیش میں آیا تو ان کی برائیاں جو پہلے چھیا لی تھیں بتا دیں۔ واللہ! میں نے دونوں بار بچ ہی کہا ہے۔

رسول الله سَالَيْنَ کَا عَمرو بن اجتم کی حاضر جوالی قوت بیان اور فصاحت و بلاغت اچھی کی ۔ آپ مَنْ اِلَيْزُ نے فرمایا:

((إنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)

'' ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے، ہاں واقعی الفاظ میں جادو ہوتا ہے ''

فصاحت وبلاغت يرايك حكايت بهمي سنيهه

ایک حکمران نے اپنے کو توال کو حکم دیا کہ رات کوعشاء کی نماز کے بعد شہر میں گشت کیا کرے اور آ وارہ پھرنے والوں کو سخت سزادیا کرے۔

کوتوال نے رات کوکشت کیا اور تین لڑکوں کو دیکھا جومستی کرتے ہوئے جار ہے تھے اور

محكم والمالك والمالية المالية المالية المالك المالك من المن المالك المال

ر اپن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

غالبًا نشے میں چور متھ کوتوال نے انھیں پکڑلیا اور بوچھاتم کون ہواورتم نے بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟

یہ سی کران میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور بولا کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میراباب وہ خض ہے جس کے سامنے آقا وغلام بھی کی گردنیں جھک جاتی ہیں لوگ اس کے سامنے سر جھکائے آتے ہیں وہ ان سے ان کا مال بھی لے لیتا ہے اور بعض اوقات خون بھی کوتوال نے دل میں سوچا کہ شاید یہ تھران کے قربی رشتہ داروں میں سے کوئی ہے لہندا اس نے اس سے درگز رکیا اور دوسرے سے یو چھا تو کون ہے؟

اس نے جواب دیا میں اس مخص کا بیٹا ہوں جس کا چولہا کبھی بھتا نہیں طرح طرح کے پکوان پکتے اورلوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں تولوگوں کواس کے چولہے کے پاس بھیڑلگائے دیکھیے گاکہ کوئی کھڑا ہے کوئی بیٹھا ہے اور ہرکوئی اس کی توجہ کا منتظر ہے۔

کووال نے اسے بھی درگرز کیاادر سوچا کہ شاید بی عرب ہے کسی شریف اور تنی گھرانے کا بچ ہے تیسرے سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو ہمت اور جو اس مردی ہے صفوں میں تھس جاتا ہے اور نگی تلوار سے صفوں کو سیدھا کر ڈالٹا ہے کووال اس سے بھی باز رہا ادر سمجھا کہ شاید بی عرب کے کسی سپہ سالار کا بچہ ہے جستے ہونے پر کووال نے انکا قصہ حکمران کو سنایا حکمران نے انصی بلاکران کے متعلق تفتیش کی تو معلوم ہوا کہ پہلالڑ کا نائی کا ہے دوسرا نان بائی کا ہے تیسرا جولا ہے کا ہے حکمران کو فضیح البیانی پر جرت ہوئی کہ انھوں نے اپنے کم تر پیشوں کو کتنے بہتر انداز میں چیش کیا ہے اور اس طرز بیان میں ہنر ،خو بی اور دائش نظر آتی ہے۔

حکمران نے اہل دربار ہے کہاا بنی اولا دکوادب آ داب اور (گفتگو) بات چیت کے سلیقد کی تعلیم دواس لیے آج ان کی کلام میں اگر فصاحت و بلاغت نہ ہوتی تو بخدا میں انھیں سخت سزادیتا۔ ہمتی :

جیے آپ میٹھا پھل خریدتے ہیں ای طرح میٹھے بول دلچسپ گفتگوا پنا نمیں جب آپ میں پرخصلت بیدا ہوجائے گی توان شاءاللہ دوسروں کے لیے آپ پبندیدہ شخصیت بن جائیں گے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا بن شخصیت دوسروں کے لیے کیے لیسندیدہ بنائیں

## ه+ فوری غصه مت کریں +∗

اگر دوران گفتگو آپ سے کوئی تلخ کلامی یا بد مزاجی سے پیش آتا ہے تو آپ فوری غصے میں مت آئیں اور دلجیپ گفتگو کے پہلو کو اپنے ہاتھ سے مت جانے دیں اگر آپ نے اس سنہری موتی کو کھودیا تو آپ کی شخصیت کا سحزتم ہوجائے گا۔

کیوں کہ اگر آپ اپنے گردو پیش پرنظر ڈالیس تو آپ کوزندگی کے ہر شعبے میں بے ثار بد مزاج اور چڑ چڑی طبیعت کے لوگ مل جا عمیں گے جن کا وجود اپنوں اور پر ایوں سب ہی کے لیے مصیبت بنار ہتا ہے۔

ا مام غزالی برائند کا قول ہے''سخت کلامی سے ابریشم جیسے زم دل بھی سخت ہوجاتے ہیں۔''
کثیر بن عبید برائند نے ایک حکایت بیان کرتے ہوئے لکھا''ایک شخص بدمزاج بڑا وجہیہ
و شکیل تھا کی فلفی نے اسے دیکھا تو بے اختیار بولا عمارت تو بڑی خوبصورت اور شاندار ہے
لیکن اس میں رہنے والانہایت فتیج ہے۔''

یہ حقیقت کی بات کی محتاج نہیں کہ بد مزاج اور بدا فلاق اپنوں میں بھی اجبنی بن کے رہتا ہے میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جس کے چہرے کو دیکھنے سے ہمیشہ یہ بی محسوں ہوتا ہے کہ وہ غصے میں ہے اور یہ بات حقیقت ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے زیادہ دوست نہیں ہیں دوست ہونا تو دوراس سے توکوئی جلدی بات نہیں کرتا۔

### يادر ڪھيے!

جس کا غصہ زیادہ ہے اس کے دوست بہت کم ہیں اس لیے انسانوں سے انسانیت کے لہجے میں بات کریں درنہ جانوروں کی طرح خاموش رہیں کیوں جانورنہیں بولتے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

### www.KitaboSunnat.com

ر اپن شخصیت دوس رول کے لیے کیمے پسندید دبنا مکیت اس کیے تو اللہ تعالی اور اس کے رسول حضرت محمد مُلاَثِيْل نے غصے کی سخت مذمت فرما کی

ہے۔ دلیل بہآیت ہے:

﴿ خُينِ الْعَفُو وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْدِضُ عَنِ الْجَهِلِينَ ﴾

(الاعراف: ٧١٩٩٧)

'' درگز راختیار کرادر نیک کاحکم دے اور جا ہلوں سے کنارہ کر۔''

الله تعالى ايك اورمقام يرفرمات بين:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا وَّ إِذَا خَاطَبُهُمُ الْجِهِلُونَ

قَالُوْاسَلْمًا ﴿ ﴾ (الفرقان: ٦٣/٢٥)

''اوررحمان کے بندےوہ ہیں جوزمین پرنری سے چلتے ہیں اور جب جابل لوگ

ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔''

ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ اگر دوران گفتگو آپ کی سے لم بھیر ہو جائے تو غصہ مت کریں ادر نرمی کے پہلوکو اختیار کیے رکھیں اس کا فائدہ پیہوگا اگروہ آپ کا دشمن بھی ہو

گاتو آپ کا دوست بن جائے گا دلیل پیرآیت ہے۔

﴿ وَلَا نَسْنَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّنَّةُ لِمُ إِذْفَعُ بِالَّتِي فِي ٱحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَيِيْمٌ ۞ ﴾ (حم: ٣٤/٤١)

''ادر نه نیکی برابر ہوتی ہے ادر نه برائی۔ (برائی کو) اس (طریقے) کے ساتھ ہٹا

جوسب سے اچھا ہے، تو اچا نک وہ مخف کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان

رشمنی ہے،ابیا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے۔'' اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے

دیں برائی بدکلامی و بدزبانی کی صورت میں ہوتب بھی۔

خوش کلای دلیسی گفتگو میں اس کا جواب دیں اور وہ لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں جو

توت علم کے ساتھ شدت غضب کو زائل کر سکیس اور وہ لوگ قابل ندمت اور قابل نفرت بن محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

در اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

جاتے ہیں جوقوت علم کے ساتھ شدت غضب کو زائل نہ کرسکیں کیوں کہ غصے میں بھائی کو کہے

گئے الفاظ اس کے دل میں زخم کردیتے ہیں اس بات کوا یک مثال کے ساتھ ہجھئے۔

ایک لڑکا بہت ہی غصے والا تھا جذبات واحساسات کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور زبان بھی اس کے بس میں نہ تھے ایک دن اس کے والد نے اسے بلوا یا اور کیلوں سے بھری ہوئی ایک بوری اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ آئندہ سے جب بھی تم اپنے غصے پر قابو نہ رکھو تمصیں کی پرغصہ آئے یا کسی پر تشدد کرنے کو جی چاہے تو باغیچے میں موجود لکڑی کے درواز سے پر ایک کیل گاڑ دینا۔ لڑکے نے پہلے دن 47 کیلیں گاڑیں ،اس کو جب بھی غصہ آیا اس نے کیلوں کو درواز سے میں گاڑ کر غصہ خصند آکیا ،ای طرح اس نے خود کوسکون محسوس کرنا شروع کر دیا اور اس کا غصہ نسبتا میں گاڑ کر خصہ خصند آکیا ،ای طرح اس نے خود کوسکون محسوس کرنا شروع کر دیا اور اس کا غصہ نسبتا کم ہونے لگا دن بدن درواز سے پر کیلوں کی تعداد کم سے کم ہوتی گئی تی کہ ایک دن لڑکے کو احساس ہوا کہ درواز سے پر کیل گاڑنے کی بجائے خود کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہے جتی کہ ایک دن وہ آگیا جب اس نے درواز سے میں کوئی کیل نہ گاڑی تب وہ اپنے والد کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ آج اسے کوئی بھی کیل گاڑنی نہیں پڑی۔

تب اس کے باپ نے اس سے کہا آنے والے دنوں میں ہراس دن جب وہ اپ غصے پر قابو پانے میں علی اس کے بات میں کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے تو ایک کیل دروازے سے نکال دے کافی دن گزر گئے اور لاکے نے باپ کو بتایا کہ اس نے دروازے میں تمام کیل باہر نکال دیے ہیں۔

تب باپ اپنے بیٹے کو اس لکڑی کے دروازے کے پاس لے گیا اور کہا بیٹا تمھارا رویہ اچھار ہالیکن دیکھو کہتم نے دروازے میں کتنے سوراخ چھوڑ دیتے ہیں اب بید دروازہ بھی پہلے جیبانہیں ہوسکتا۔

جب بھی تمھاری کسی ہے بحث ہولاائی ہو یاتم کسی کو برا بھلا کہوتم ان کے دلوں میں ایسے

ہی چھیدڈالتے ہوجیسا کہ اس دروازے میں ڈالے تھےتم کمی شخص کے جمم میں خنجر ڈال دو محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب ور ابن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 97

اور نکال لوزخم کا نشان باقی رہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہتم کتنی بار معذرت کرتے رہوکتنی معافی مانگتے رہونشان ابنی جگہ ہمیشہ قائم رہے گا۔

## يادر ڪھيے!

لفظوں کے زخم اتنے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں جتنے کہ تھیاروں کے لگائے ہوئے زخم۔ چھوٹے جھڑے کو بہت بڑے رشتے کوختم کرنے کا باعث نہیں بننا چاہیے۔

اگرآپ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ کس طرح آپ سے دور بھا گیں اور آپ کی پیٹے پیچے آپ اور آپ کی پیٹے پیچے آپ بر تعقیم لگا کیں اور آپ سے سخت نفرت کریں تو اس کا نسخہ درج ذیل ہے کسی کی بات زیادہ دیر تک نہ سنے اپنی ہی سناتے جائے جب کوئی دوسرا شخص بول رہا ہواور آپ کے ذہن میں کوئی نیا خیال ابھر ہے تو اس کی بات ختم ہونے کا انتظار نہ کریں وہ آپ جیساعقل مند نہیں اس کی فضول بکواس سننے میں آپ اپناوقت کیوں ضائع کریں فورا ہی جی میں کود پڑیں اور اسے ابنی بات یوری نہ کرنے دیجے۔

کیااس ننخ بر ممل کرنے والے لوگوں ہے آپ کا پالا پڑا ہے؟ ضرور پڑا ہوگا ایسے لوگ محض اکتاب بھیلاتے ہیں بیاوگ اپنی بڑائی کے نشے میں مست ہیں ابنی برتری کے حاس میں بری طرح جکڑے ہوئے ہیں اس لیے اگر آپ اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے بیندیدہ بننا چاہتے ہیں تو پھراپے اندر دوسروں کی باتوں کوغور سے سننے کی صلاحیت پیدا کیجے اگر آپ دلچیں کے طالب ہیں تو دوسروں میں دلچیں لیجے۔

شخ سعدی مِراك نے کہی کمیا خوب کہا ہے:

چو پر خاشی بینی تحمل بیار که سهلی ببندر درکار رار بشیرین زبانی و لطف و خوشی تونائی که پیلی بموی کشی

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ور اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے لِبندیدہ بنائیں 98

لطافت کنآجنا که بینی ستیز نبرد قزنرم راتیغ تیز و نبرد قزنرم راتیغ تیز و دروازه بند در بران دنگا و کھے تو تحل ہے کام لے اس لیے کہ زی لوائی کا دروازه بند کرویتی ہے زبان کی مٹھاس اور مبر بانی وخوشی ہے تو ہاتھی کو کچے دھاگے ہے تھینج سکتے ہو جہاں جھڑا دیکھوزی برتو تیز تلوار زم ریشم کوئیس کا ہے گئی۔

ایک اورقطع میں شیخ سعدی اِراف نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے:

مشو ایمن که تنگدل گردی چون ز دست دلی به تنگ آید سنگ برباره حصار مزن که بود کز حصار سنگ آید

"کسی کے دل کو دکھ دے کراپنے آپ کومخفوظ نہ مجھوکسی کوستائے گا خوربھی تنگ موگا قلعہ نے بھی تیرے سر پر بتھر

لگے''

اگر دوران گفتگوآپ کوغصه آتا ہے اور آپ اس کو برا بھلا کہتے ہیں زبان کے گھاؤاس کے دل پرلگاتے ہیں زبان کے گھاؤاس کے دل پرلگاتے ہیں تو پھر یادر کھیے! کہ آپ بھی اس کے غیض دغضب سے نہیں نج سکتے اور اگروہ آپ کا دوست بھی ہوگا تو دشمن بن جائے گا اور آپ کی شخصیت اس کی نگاہ میں قابل نفرت بن جائے گی اور یے نفرت انتقام کی آگ میں بدل جائے گی۔

اگرآپ چاہتے ہیں کہآپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پندیدہ ہوتو پھر دوران گفتگو آپ کواپنے ملاقاتی کی کوئی بات یا حرکت ناپندلگتی ہے تو غصہ نہ کریں اور نہ ہی خوش کلای کے ہنر کواپنے ہاتھ سے جانے دیں ہمیں زندگی میں مختلف انسانوں سے واسطہ پڑتا ہے یعنی کوئی غصے والا ہے تو کوئی برد بار اور تخل مزاجی کا مالک ہے تو کوئی ہوشیار چالاک ہوتا ہے اور کوئی ست

## ر ابی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 99

اور کابل ہوتا ہے کوئی پڑھا لکھا اور کوئی ان پڑھ جابل کوئی اچھے گمان رکھنے والا ہوتا ہے اور کوئی بدگانی کرنے والا ہوتا ہے اگر ان مختلف مزاجوں پرغور کیا جائے تومعلوم ہوگا کہ ان کے مزاج کا یہ اختلاف زمین کے مزاج کے مختلف ہونے کی طرح ہے

دلیل میرحدیث ہے:

''حضرت ابوموی اشعری رہ اٹھ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ماٹھ کے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم ملی کو (مٹی کی )مٹی سے بیدا کیا جے اس نے پوری زمین کے اللہ تعالیٰ نے آدم ملی کو (مٹی کی )مٹی سے کوئی سرخ رنگ کا ہے کوئی سفید ہے تو کوئی کا ہے اور کوئی ان رنگوں کے درمیان، ای طرح کوئی نرم مزاج ہے تو کوئی صخت، کوئی خبیث اور کوئی طیب۔''

لوگوں سے ملاقات کے دفت ان کے مزاج کالحاظ رکھنا بے حدضروری ہے۔

## ایک غورطلب بات:

غصہ برا دوست ہے جو عیبول کو ظاہر کر دیتا ہے اور ظاہری برائیوں کونز دیک اور نیکی کو دور کر دیتا ہے۔



ا بن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں میں اسلام

## 

دوران گفتگو اگر کسی نے آپ سے کوئی نازیبابات کہددی ہے تو غصر مت کریں بلکہ آپ ملئے دو الے کالحاظ کریں اگر وہ آپ سے بڑا ہے تو ادب احترام بجالائے اور اگر چھوٹا ہے تو اپنا بیٹا سمجھ کرلحاظ سیجھ کرلحاظ سیجھے اور اگر والدین ہیں تو ان کا بالاولی احترام کریں ان کے آگے اُف تک نہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ قَضَى رَبُّكَ اَلَا تَعْبُدُوْ اللَّا اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَائِنِ اِحْسَانًا ﴿ اِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمُمَا وَ قُلْ تَهُمَا قَوْلًا الْكِبَرَ اَحَدُهُمُمَا وَ قُلْ تَهُمَا قَوْلًا كَبُرَيْهَا ۞ ﴾ (بنى اسرائيل: ٢٣/١٧)

"اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سواکسی کی عبادت نہ کر و اور مال باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو۔ اگر بھی تیرے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو بہنچ ہی جا کیس تو ان دونوں کو" اُف" مت کہداور نہ اُنھیں جھڑک اور ان سے بہت کرم والی بات کہد۔"

الله تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہے کہ اپنے والدین کوجھڑ کنا تو دور کی بات أف تك بھی نہ كہنا۔

پتاہے اُف انسان کب کہتا ہے؟ جب انسان کے جسم میں کوئی دردیا تکلیف ہوتی ہے لینی اگر تمہارے ماں باپ تمہیں ماریں تو اس مارکی وجہ سے اگر تم کو درد ہوتو پھر بھی اُف نہیں کرنی ہیں۔

**طغے والے لوگوں کا لحاظ رکھنا بے حدضروری ہے کیوں کہ اگر آپ بلنے والوں کا لحاظ نہیں** محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتب

رر ابن شخصیت دوسسرول کے لیے کیسے پسندیدہ بنائیں 101 رکھیں گے ادرآ ب کے حال چلن بے تکے اور بے ڈھنگے ہوئے تو آپ ک شخصیت دوسروں کے لیے پندیدہ نہیں بن سکتی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پندیدہ

بے تو نیکی اور زی نہایت ضروری ہے اس لیے نبی کریم سُلُقیم نے فرمایا:

((عَنْ زَرْبِيّ قَال سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ جَاءَ شَيْخٌ

يُرِيدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ الْقَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوسِّعُوا لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ

لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا)) •

''حضرت انس بن ما لك جالتُنُو فرمات بهي كه ايك بوژ هافخص رسول الله مَاليَّيْنِمُ سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی تو آب نے فرمایا جو خص کسی جھوٹے پر شفقت اور بڑے کا احترام نہ کرے اس کا ہم ہے کو کی تعلق نہیں۔''

لبذا:

ہمارے چال چکن اور طور طریقے درست ہونے چاہمیں تا کہ جوایک بارہم سے ملے وہ <u>پھر ملنے کا مشاق ہو۔</u>



ا پی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

## \*+ نام یادر کھیے +\*

دنیا کا ہرآ دی دوسرے آ دمیوں کے ناموں کے مقابلے میں اپنے نام سے زیادہ محبت کرتا ہے کسی آ دی کا نام یادر کھیے اور احترام سے بلایئے آپ اگر اس کے نام کو بھول جائیں غلط کھیں یا بولیس توسیحے کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑا نقصان پہنچایا۔

ای لیے تو اللہ تعالی نے ایک دوسرے کا برانام رکھنے اور النانام لینے سے منع کیا ہے۔ دلیل بیآ یت ہے:

﴿ وَلاَ تَنَابَزُوُا بِالْآلْقَابِ لم بِئُسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْإِيْمَانِ عَوَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَاُولَلِكَ هُمُ الظِّلِمُونَ ۞ ﴾ (الحجرات: ١١٤٩)

''اور نہ ایک دوسرے کو برہے ناموں کے ساتھ لِکارو، ایمان کے بعد فاسق ہوتا برانام ہےاورجس نے تو بہ نہ کی سووہی اصل ظالم ہیں۔''

اللہ تعالیٰ نے جوہمیں تھم دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو درست ناموں کے ساتھ پکاریں بیاس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے نام یا در کھنے چاہمیں کیوں کہ لوگ عام طور پر بہند کرتے ہیں کہ انھیں ان کے ناموں سے بلایا جائے ای لیے تو ملٹری افسر سینے پر نام کی شخی تخی سجاتے ہیں لوگ اپنے گھروں کے باہر اپنے نام کی تختی لگاتے ہیں حتی کہ نضے سنے بچا ابنی کتابوں پر اپنانام لکھتے ہیں۔

اگرآپ نے پہلی ہی ملاقات میں کسی کا نام یادر کھ لیا تو گویا بیاس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے اسے اہمیت دی ہے تو وہ آپ کواس سے بھی

زیادہ اہمت دے گا اور آب اس کی پیندیدہ شخصیت بن جائیں گے۔ محکم دلائل قیبر ابین سے حرین، منفوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ر ابن شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں ایک استادا ہے شاگردول کے نام یادر کھتا ہے اور دوسرے اس کی مثال یوں لے لیس ایک استادا ہے شاگردول کے نام یادر کھتا ہے اور دوسرے

ا دنہیں رکھتے دونوں میں برافرق ہے جواپے شاگردوں کے نام یادر کھتا ہے شاگرد بھی اس کی

عزت دوسرے اساتذہ سے زیادہ کرتے ہیں اور وہ بچوں کا پندیدہ استاد ہوتا ہے۔

الله تعالی ایک جله پر فرماتے ہیں:

ہیں اور تم پر اس میں کوئی گتاہ نہیں جس میں تم نے خطا کی اور کیکن جو تمھارے دلوں نے ارادے سے کیا اور اللہ بمیشہ بے صد بخشنے والا ، نہایت رحم والا ہے۔''

لوگوں کے نام یاد نہ رہنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں مثلاً دوران ملاقات آ دمی کی ذات کو اہمیت نہ دینااس سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی یا پھراس کو عام آ دمی جان کرنام یا در کھنے کی ضرورت نہ جھنا تعارف کے وقت تو جہ نہ دینا چنانچہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت

دوسروں کے لیے پیندیدہ ہواور آپ لوگوں کے دلوں میں گھر کر جا تھی تو متعلقہ لوگوں کے نام زیادہ سے زیادہ یا درکھیں۔

اوراس کاحل یہ ہے اگر اس کا نام آپ کے کسی دوست کے نام پر ہے تو اس کے نام کو آپ اپ اپ اس کے نام کو آپ اپ دوستوں یارشتے داروں میں سے آپ اپ کا نام زید ہے اور آپ کوکوئی اجنبی ماتا ہے وہ بھی اپنا نام زید ہتا تا ہے اب اس کے کسی ایک کا نام زید ہے اور آپ کوکوئی اجنبی ماتا ہے وہ بھی اپنا نام زید ہتا تا ہے اب اس کے

کی ایک کا نام زید ہے اور آپ کوکولی اجنبی ماتا ہے وہ بھی اپنا نام زید بتاتا ہے اب اس کے نام کو نشین کرلیں۔ نام کواپنے رشتہ داریا دوست (یعن جس کا نام زید ہے) کے نام پر ذہن نشین کرلیں۔ یا پھر آپ اس ملنے والے کالب و لہجے ذہین نشین کرلیس مثلاً جواس انداز سے بولتا ہے

اس کا نام بکر ہے یا پھر <u>ملنے والے کے نام کواپنے</u> ذہن میں بار بار دہرائمیں اس سے بھی اس کا حکمہ دلاناں میں ادبین میں مذہبین میزند ہو میرونوں دورون میں بار بار دہرائمیں اس سے بھی اس کا

محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 104

نام ذہن نشین ہوجائے گا ادر انھیں پوری اہمیت ادر احترام دیں یا در کھیں اکسی آ دمی کے لیے اس کا نام سب سے پیٹھی ادر اہم آ واز ہے۔

اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں جا بجا انبیاء کرام ٹکائیٹم کوان کے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ مخاطب کیا ہے۔

﴿ يَالِبُرْهِ يُمُ اَغْرِضُ عَنْ هٰنَهٰ ﴾ (هود: ٧٦/١١)

"اے ابراہم!اے درگزرکر"

﴿ قَالَ لِنُوْحُ إِنَّا لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ عَ ﴾ (هود: ٢٦/١١)

'' فرما یا اے نوح! بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں،''

﴿ يَكَااوُدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ (ص: ٢٦/٣٨)

"اعداؤداب شك م في تحفي زمين من طيفه بناياب،"

﴿ وَمَا تِلُكَ بِيَدِيْنِكَ يُمُوْسِي ۞ (طه: ١٧/٢٠)

"اوربية تيرے دائي باتھ ميل كيا ہے اے موكى !؟"

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِينُنِّي إِنِّي مُتَوَقِّيكَ وَ رَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ (آل عمران: ٥٥/٣)

"جب الله نے فرمایا اے عیسی! بے شک میں مجھے قبض کرنے والا ہوں اور مجھے

ا پنی طرف اٹھانے والا ہوں''

## يادر تھيں:

میرے لیے میرانام ،ی سب سے میٹھی اور اہم آ واز ہے مجھے میرے نام سے بلائیں اور اپنے نزویک میری اہمیت جتا کمیں تا کہ میں آپ سے محبت کروں۔

**\*\*\*\*** 

www.KitaboSunnat.com



#### www.KitaboSunnat.com

| <b>-</b>                |            |                                 |   |
|-------------------------|------------|---------------------------------|---|
| ا چھا گمان              | •          | دوسرون کا خیال رکھیں            | • |
| <i>د کری</i> ں          | کے لیے پہن | جواپنی پسند ہو وہی اپنے بھائی _ | • |
| دوسروں کی تعریف کریں    | •          | دوسروں کی حوصلہ افزائی          |   |
| دوسروں کی بات مت کا ٹیس | •          | دوسروں کی مذمت نہ کریں          | • |
|                         |            |                                 |   |

## ♦ دوسرون کا خیال رکھیں + ﴿

آپ کوخود تجربہ ہوا ہوگا کہ لوگ جب آپ کی پریشانی دکھ اور تکلیف کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کو بے حدر نج وغم ہوتا ہے اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے پندیدہ ہے تو بھر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔

دلیل بیسورت ہے:

﴿ اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالرِّيْنِ ۚ فَلْلِكَ الَّذِي يَكُعُ الْيَتِيْمَ ﴿ وَلاَ يَحُضُّ عَلْ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمُ سَاهُوْنَ ﴿ الْمِسْكِيْنِ هُمْ يُوَا وُنَ ﴿ وَ يَمُنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ ﴾

(الماعدن ١٨١٩٧٠ تا ٧)

''کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو جزا کو جھٹلاتا ہے۔تو یہی ہے جو پیٹیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ وہ جو دکھادا کرتے ہیں۔ ادر عام برتنے کی چیزیں روکتے ہیں۔''

جوآ دی دوسروں کے احساسات، فلاح و بہبود اور آرام کا خیال نہیں رکھتا تو پھرلوگ بھی اس کے احساسات کا احترام نہیں کرتے اور نہ ہی وہ لوگوں کے ہاں پہندیدہ شخصیت بن سکتا ہے میسورت اتن جامع ہے کہ اگر ہرانسان اس سورت کوسامنے رکھ لے اور اس پڑمل کرئے تو یقینا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ دوسروں کا ضرور خیال رکھ رہے ہیں جب آپ دوسروں کا خیال رکھ یہ جب آپ دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اس کا روممل یہ ہوگا کہ لوگ آپ کی شخصیت کے گرویدہ ہوجا کیں گے آپ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 108

اپنے اردگردیہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہیے کہ آپ دوستوں عزیزوں اور پڑوسیوں کی کس طرح خدمت کر سکتے ہیں مثلاً اگر آپ کے پڑوسیوں میں سے کوئی سخت بیار ہے اور اس کو ہسپتال بہچانے کے لیے ان کے پاس سواری نہیں ہے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو اس کو ہسپتال لیے جانے میں اس کی مدد کریں، یا پھرکوئی بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیں، یا پھرکوئی مسافر ہے رات گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اچھا کھانا کھلا ئیں اور اس کے رات گزارنے کا بھی ہندو بست کر دیں، یا پھرکس کو کیٹر سے کی ضرور ہے تو آپ اس کو کپڑ سے دیں۔

### يادر كھيے!

مبتن آپ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے اور اپنا وقت صرف کرتے جا ئیں گے اتن ہی آپ کی ذات ان لوگوں کے لیے پہندیدہ ہوتی چلی جائے گی۔

ال ليتوني كريم جناب محد الليم في الا

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِى قَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِى فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكُ فَلَمْ ثُطُعِمْتِي قَالَ يَا رَبِّ وَكَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى عُلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِى يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُ وَلَّ الْمُنَ الْمُ لَلْ فَلَمْ تَسْقِيلُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَلِكَ وَأَنْتَ رَبُّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اسْتَسْقَاكُ عَبْدِى فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ الْعَلْمَةِ أَلَا يَا رَبِ كَيْفَ أَسْقِيهُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ الْعَلْمَةِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ الْعَلْمَةُ اللّهُ الْمُنْ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ الْعَلْمَةُ اللّهُ الْمُعَمِّلُكُ عَبْدِى فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ الْعَلْمَةُ الْمَا إِنَّكَ لَوْ الْعَلْمَةُ وَلَكَ عِنْدِى كُنُ الْمُعَلِّمُ وَالْكَ عَنْدِى كُلُولُ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَعْمُنَهُ وَالْمَالُمُ مَا الْعَلْمُ عَنْدِى ) • وَجُذْتَ ذَلِكَ عِنْدِى ) • وَجُذْتَ ذَلِكَ عِنْدِى ) • وَمُؤْتِ اللّهُ الْمُنْ فَلَمْ تَسْقِهِ أَمَا إِنْكَ لَوْ

حكم الصحيح المسلم، كتاب المروالصلة: ٦٥٥٦ ما مشتمل مفت آن لائن مكتب حكم الألك و براين منتب الله الله و المسلم ا

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں 109

" حضرت ابو ہریرہ والثخاسے روایت ہے کہ رسول اللہ طَالِیَّا نے فرمایا الله عز وجل قیامت کے دن فرمائے گا: اے ابن آ دم! میں بیار ہوا اور تو نے میری عیادت نہیں کی ۔ وہ کہے گا: اے پروردگار! میں تیری عیادت کیے کرتا حالانکہ تو تو رب العالمين ہے۔الله فرمائے گا: كيا تونہيں جانتا كه ميرا فلاں بندہ بيارتھا اورتو نے اس کی عیادت نہیں کی کیا تونہیں جانتا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو تو مجھے اس ك ياس ياتا۔ اے ابن آ دم! ميں نے تجھ سے کھانا مانگاليكن تونے مجھے كھانا نہیں کھلایا وہ کمے گا۔اے پروردگار! میں آپ کو کیے کھانا کھلاتا حالانکہ تو تو رب العالمين ہے تو الله فرمائے گا: كيا تونہيں جانتا كه ميرے فلاں بندے نے تجھ ہے کھانا مانگا تھالیکن تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا تھا کیا تونہیں جانتا کہ اگر تو اس كوكهانا كهلاتا توتو مجھے اس كے ياس يا تا۔اے ابن آدم! ميس في تجھے يانى مانكاليكن تون مجھے يانى نہيں بلاياوہ كے كا: اے پرورد كار! ميں تھے كيے يانى یا تا حالا نکہ تو تو رب العالمین ہے الله فرمائے گا۔میرے فلال بندے نے تجھ ے یانی مانگا تھالیکن تونے اس کو یانی نہیں بلایا تھا اگر تو اسے پانی بلاتا تو تو اہے میرے پاس یا تا۔''

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ دوسروں کا خیال رکھنا اتنا اعلیٰ عمل ہے جہاں اس کی شخصیت دوسروں کا خیال رکھنا اتنا اعلیٰ عمل ہے جہاں اس محبت کا جواب دوسروں کے لیے بیندیدہ ہے گی وہاں اللہ اس سے محبت کریں گے اور اس محبت کا جواب آخرت کو اجرعظیم کی صورت میں عطاء کریں گے۔

دوسری دلیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

در اپن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 110

مَرِضَ فَعُدُهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَبِعْهُ))

''حضرت ابوہریرہ ڈھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ عَلَاثِمُ نے فر مایا مسلمان کے مسلمان کے مسلمان پر چھوٹ ہیں آپ علی ہے اس عوض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ آپ علی ہے فر مایا جب تواس سے مطرتواسے سلام کر جب وہ تجھ دعوت در حتو تو تول کر اور جب وہ تجھ سے خیر خوابی طلب کرے تو تواس کی خیر خوابی کر جب وہ چھیکے اور اُلْحَمْدُ لِلَّهِ کہے تو تم دعا دویعنی میر حَمُكَ اللَّه کہو جب وہ جھیکے اور اُلْحَمْدُ لِلَّهِ کہے تو تم دعا دویعنی میر حَمُكَ اللَّه کہو جب وہ بیار ہوجائے تواس کی عیادت کرواور جب وہ فوت ہوجائے تواس کے جنازہ میں شرکت کرو۔''

قرآن و صدیث میں مید حقوق اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ جس طرح آپ حساس ہیں اس طرح دوسرے بھی ہیں دوسروں کی تحقیر کرنے سے ہمیشہ احتراز سیجئے بحث و مباحث کے دوران اس پر مُقِرُ نہ ہوں کہ ہمیشہ فتح آپ ہی کی ہو۔اختلاف رائے کے موقع پر کسی کو منہ توڑجواب ہرگز نہ د سیجے۔

یادر کھے! کہ خلوص و محبت بے غرضی انکساری اور حلم و مروت ہی کی بدولت انسان کی ذات دوسروں کے لیے بہندیدہ بن سکتی ہے اور بیتمام خوبیاں صرف اسی وقت پیدا ہوسکتی ہیں جب انسان دوسروں کا خاص طور پرخیال رکھے۔



### ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

### 🐲 اجیما گمان 🕬

اچھا گمان ہی بنیاد ہے دوسروں کے خیال رکھنے کی یقیناً آپ اس وقت دوسر ہے کا خیال رکھنے کی یقیناً آپ اس وقت دوسر ہے کا خیال رکھنے ہوں گے بعنی کہ گمان پر ہی بنیاد کھڑی ہوتی ہے آپ کے گمان اس کے بارے میں اچھے ہوں گے بعنی کہ گمان پر ہی بنیاد کھڑی ہوتی ہے اگر گمان اس محصے ہوں عمارت کا میٹریل بھی ایمانداری سچائی ہوشیاری اور بلند ہمتی ہوتا ہے اور اگر گمان برے ہوں ہوتا ہے اور اگر گمان برے ہوں تو عمارت بدکرداری اور بدسلوکی اور تمام برے میٹریل سے مزین ہوتی ہے نسل انسانی کے سچے خیر خواہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خیالات (گمانات) کو صاف سخرا بنایا جائے۔ ای لیے تواللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں برے گمانوں سے ختی سے منع فرمایا ہے۔

لیے تواللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں برے گمانوں سے ختی سے منع فرمایا ہے۔
دلیل ہے آپ ہے:

(الحجرات: ١٢/٤٩)

"مسلمانو! (اپنے بھائی مسلمان کے ساتھ) بہت گمان کرنے سے بچے رہو کیونکہ بعض گمان گناہ ہے اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے اس لیے کہ جب آپ کی دوسرے کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں تو برا گمان آپ کو نفرت میں بدل ویتا ہے اور جب آپ کسی سے نفرت کریں گے تو یقینا وہ بھی اس کے جواب میں آپ سے نفرت کریں گا کیوں کہ برا گمان اور انسان کا ذاتی سحر

محكم دلائل و برابين ســــ مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

رر ابن شخصیت دوس دول کے لیے کیے بسندید و بنائیں \_\_\_\_\_ 112

متغاد چیزیں ہیں )اور نہ جاسوی کرو اور نہتم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت كرے،كياتم ميں سےكوئى بسندكرتا ہے كداسية بھائى كا كوشت كھائے، جبك وہ مردہ ہو، سوتم اسے تا پیند کرتے ہواور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول كرنے والا ،نہايت رحم والا ہے۔''

اس آیت میں اللہ تعالی نے جتنے بھی زندگی گزارنے کے اصول دیے ہیں اگرانسان ان اصولول پر عمل بیرا موجائے تو اس کی شخصیت کو چار جاندلگ جائیں گے اور دوسرول کے لیے بھی اس کی شخصیت پسندیدہ ہوگی۔

کیا بھی آپ نے برا گمان کرنے والے خص کے بارے میں سنا ہے کہ لوگ اس کی شخصیت کویسند کرتے ہیں ہر گزنہیں ۔ اچھے گمان پیدا کرنے کا طریقہ:

اجھے گمان اپنے اندر پیدا کرنا کوئی مشکل کا منہیں جہاں تک ہو سکے منفی ادر برے گمان اینے ذہن میں داخل نہ ہونے و بیجیے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے تومعلوم ہوگا کہ ہر چیز کے ہیشہ دو پہلو ہوتے ہیں ایک روٹن دوسرا تاریک زندگی کی نوعیت کچھالی ہے کہ انسان تاریک پہلوؤں کی زد سے کلیتا محفوظ نہیں رہ سکتا تا ہم تھوڑی می سوجھ بوجھ سے کام لے کران تاریک پہلوؤں کے منفی اٹرات سے باآسانی محفوظ رہا جاسکتا ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ا بنی نظر ہمیشہ روشن بہلوؤں پرر کھے۔

الله تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ اپنے قر آن میں دیا ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَوًّا كُلُمْ لَا بَلْ هُوَ خَيْرٌ كَنُّهُ لَا لِكُلِّ امْرِئٌ مِّنْهُمُ مَا الْنَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ عَوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَة مِنْهُمْ لَكُ عَنَابٌ عَظِيمٌ ۞ لَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا<sup>لا</sup>وَّ قَالُـوْالْهَانَآ اِفْكُ مُّسِيئٌ۞﴾ (النور : ٢٤ /١١\_١٢)

محكم دلائل و<mark>' بدپافتک مولوگود بی در به تال العظفان و تكي و على بدا</mark> كوده تيل ، الحفت آن يطائن مكتب

لیے برا مت مجھو، بلکہ یہ محمارے لیے بہتر ہے۔ان میں سے ہرآ دمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جواس نے گناہ کما یا اور ان میں سے جواس کے بڑے جھے کا ذمہ دار بنااس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اینے نفوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ صرت بہتان ہے۔''

الله تعالی نے اس آیت میں ایمان داروں کو جاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ایک سبق دیا ہے کہ اگرتم کس کے بارے میں کوئی ایسا وا قعہ سنتے یا لکھتے ہوجس میں اچھا اور برا دونوں پہلو موجود ہوں تو چھراس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں کیوں کہ اچھا گمان رکھنا مومنوں کا خاصہ اور برا گمان رکھنا منافقین کا خاصہ ہے، اب آپ کی مرضی ہے جاہے تو مومنوں میں شامل ہو حائے یا پھرمنافقین میں۔

زندگی کوخوشگوار بنانے اورغیر ضروری الجھنوں اور تلخیوں سے نجات دلانے کے لیے اپنے ذہن کو ہرمعاطے کے روشن پہلوکو تلاش کرنے کی عادت ڈالیے ای لیے تو پیارے نبی طائیر نے بدگمانی سےروکا ہے۔

دلیل به حدیث ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالظُّنَّ فَإِنَّ الظُّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ نَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا)) •

'' حضرت ابوہریرہ ڈپھٹڑا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نٹاٹیٹر کا نے فر ما یاتم بد گمانی سے بچو کیونکہ بر گمائی سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کر د اور حرص نہ کر و اور حسد نہ کرو اور

الصحيح المسلم: كتاب البر والصلة: ١٥٣٦
 محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید دینائیں 114

بغض نہ کرد اور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرد اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہوجاؤ۔''

اس حدیث میں جتنے بھی عیوب سے روکا گیا ہے اگر ان میں سے برے گان ہی کو انسان چیوڑ دے تو باقی تمام عیبوں سے پچ سکتا ہے کیونکہ جب کوئی آ دمی کی دوسرے آ دمی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے تو پھروہ اس کی ہر بات پر کان لگا تا ہے اور جب وہ ا بنی کی خاص بات پر عمل کرتا ہے تو وہ اس کی جا سوی کرتا ہے اور پھر یہ با تیں اس کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بھر دیتی ہے اور بیتمام کام اس کواس کی دشمنی پر آ مادہ کردیتے ہیں۔

اس لیے ہمیں تمام غلط خیالات، برے گمان اور بدافعالی کے خلاف انتھک جدو جہد کرنی چاہیے۔

یا در کھیے! .....جس انسان کے گمان جتنے اجھے اور بلند ہوئے وہ اس قدر ایما ندار سیا ہو شار اور کھیے! ..... جس انسان کے گمان جتنے اجھے اور بلند ہوگا کہ اس محض کا ہر قول وفعل قابل شیار اور باہمت ہوجائے گا اس کا لازی بتیجہ یہ بھی برآ مد ہوگا کہ اس محض کا ہر قول وفعل قابل یقین اور قابل تعریف ہوجائے گا اور یہ ہی ایما نداری سیائی ہوشیاری اور بلند ہمتی اس کی شخصیت کو دوسروں کے لیے بہند بدہ بنادے گی۔



ر اپن شخصیت دوسسرول کے لیے کیسے پسندید و بنا مگر

# 🐲 جواپنی پسندہووہ ہی اپنے بھائی کے لیے بسند کریں 📲

جوایے لیے پیند کریں وہ ہی ایے بھائی کے لیے پیند کریں، دنیا میں ہر مخص جاہتا ہے کہ اس کی مرضی ہے اس کی خواہشات اور مشوروں پڑمل کیا جائے آپ دوسروں پر اپنی رائے تھونس کر اپنی شخصیت میں پیندیدہ عضر پیدائہیں کر سکتے اس بات کی تائید کے لیے میں ایک واقع يبال نقل كرنا حامتا مول ـ

ایک از کے نے انجینئر نگ کی ڈگری حاصل کی لیکن وہ انجینئر کے شعبہ میں کامنہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ وہ اپنا کوئی بزنس کرنا چاہتا تھا اور اس کا باپ تھا کہ وہ اس کو ایک ہی بات پر زور دے رہاتھا کہ تو انجینئر نگ کے شعبے میں ہی کام کر یعنی باب اپنی مرضی اینے بیٹے پرمسلط کر رہا تھالیکن لڑکا اپنے باپ سے کارو بار کرنے کے لیے رقم کامسلسل مطالبہ کرتا رہا اور باپ کی طرف ے ملل ایک ہی جواب آتار ہا کہ بیٹا تو انجینئر نگ کے شعبہ میں ہی کام کراس کا بتیجہ یہ نکلا کہ بیٹے نے کسی دوسرے کے گھر میں چوری بھی کی اور قل بھی کردیا۔

اگرہم زبردی کسی پراپنی مرضی مسلط کریں گے تواس کے نتائج برے نکلیں گے۔ یج بتایئے کیا آپ اپنے خیال پرزیادہ ایمان نہیں رکھتے اگر ایسا ہے تو کیا اپنے خیالات کی کڑوی گولی کو دوسروں کے گلے میں زبردی تھونسنا برانہیں ہے؟

نی اکرم جناب محمد مَنْ لِیُمُ نے فر مایا:

(ُ(عَنْ أَنُس عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ر ابن تخمیت دوسرول کے لیے کیے بسندید بنائیں اُحدُکُمْ حَتَّی یُحِبَّ لِأَخِیهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِهِ)) •

احد کم حتی بحب لا خِیهِ ما بحب لینفسه )) استدنا انس التان این تالی سی ما یا تم میں

ہے کو کی شخص اس وقت تک ( کامل) مومن نہیں بن سکتا، جب تک کرا ہے جمالی

مسلمان کے لئے وہی نہ چاہے جواپنے لئے چاہتا ہے۔''

یہ اتن جامع حدیث ہے کہ اس نے اپنے اندر ہرقیمتی چیز کو سالیا مثلاً جوآ دمی خود کھائے وہی اپنے ماتحتوں کو کھلائے اور جوخود پہنے وہی اپنے ماتحتوں کو پہنائے اور اس طرح اگر وہ خود یہ لیندنہیں کرتا کہ اس پر کوئی اپنی مرضی ٹھونسے تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ دہ بھی کسی دوسرے پر ابنی مرضی کو مسلط نہ کرے۔

تكته:

الله تعالی جوساری کا کنات کا خالق و ما لک ہے اور اس نے انسانوں کی رشدہ ہدایت کے لیے دین اسلام جیسے اعلیٰ مذہب کا انتخاب کیا تا کہ انسان اس پرعمل کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کوبھی اسلام مانے کے لیے مجبور نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے توکسی پرزبردتی اسلام مسلط کرنے سے منع فر مایا ہے۔ دلیل بدآیت ہے :

﴿ لَاَ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ لِلْهَ قَلُ تُبَيِّنَ الرُّشُلُ مِنَ الْفِيِّ عَنَى يَكُفُرُ بِالطَّاغُوْتِ
وَيُؤْمِنُ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُقُقِى فَلَا انْفِصَامَ لَهَا لَا وَاللهُ سَمِيْعٌ
عَلَيْمٌ ﴿ ﴾ (البقرة: ٢ / ٢٥٦)

''دین میں زبر دسی نہیں (جب اللہ تعالیٰ نے دین میں زبردسی نہیں رکھی یعنی زبردسی نہیں مرکبی کی دردسی کہیں مرض کی دردسی کی کونہیں منوایا تو پھر تیری اور میری کیا حیثیت ہے کہ ہم ابنی مرض کی دوسرے پرمسلط کریں) بلاشبہ ہدایت گراہی سے صاف واضح ہو چکی ، پھر جوکوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ یر ایمان لائے تو یقینا اس نے مضبوط کڑے کو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ یر ایمان لائے تو یقینا اس نے مضبوط کڑے کو

حكم والألام بريهيل مناري كنابه اللاع ون منقراه الوصوي المهر المشتملا أمف أن لائن مكتب

ا پی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندید و بنائیں ۔

تھام لیا، جے کی صورت ٹوٹمانہیں اور اللہ سب کچھ سفنے والا، سب کچھ جانے والا ہے۔''

اگرآپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے حسد کی بجائے پیار کریں تو لوگوں سے مشورہ طلب کریں ، زیادہ سے زیادہ ان کی رائے مانگیں ، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کی اصلاح لیں بجائے اس کے کہ آپ لوگ آپ کی طرف تھنچے جا کیں گاری سب سے بڑی مثال رسول الله نائی آئی کی ذات با برکت ہے جو ہر معاطع میں اپنے ساتھیوں سے رائے طلب کرتے تھے، چاہے وہ جنگ کا میدان ہویا پھر معاطع میں اپنے ساتھیوں کی رائے طلب فرماتے ساتھیوں کی رائے طلب فرماتے ساتھیوں کی رائے طلب فرماتے اس کے سب سے زیادہ پندیدہ تھی اور بیندیدہ تھی اور بیندیدگی کا عالم یہ تھا کہ جہاں نبی کریم ٹائی کی کیسینہ بہتا وہاں صحابہ اکرام ڈیٹ کا خون بہتا ہیں صحابہ اکرام ڈیٹ کی خون بہتا ہیں کہ کہ کا عالم یہ تھا کہ جہاں نبی کریم ٹائی کی کی پیدنہ بہتا وہاں صحابہ اکرام ڈیٹ کی خون بہتا آپ ٹائی کی کا عالم یہ تھا کہ جہاں نبی کریم ٹائی کی کی بیدنہ بہتا وہاں صحابہ اکرام ڈیٹ کی خون بہتا آپ ٹائی کی کا عالم یہ تھا کہ جہاں نبی کریم ٹائی کی کی بیدنہ بہتا وہاں صحابہ اکرام ڈیٹ کی خون بہتا آپ ٹائی کی کا عالم یہ تھا کہ جہاں نبی کریم ٹائی کی کی میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیتے۔

دوسرول پراپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے دوسروں سے رائے لیں۔





## ⇒ ا دوسرول کی حوصلہ افزائی ایپ

آ پ کی پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی بجائے اس کے اچھے خیالات (گمان) کی تدر کرتے ہوئے حتیٰ الامکان اس کی حوصلہ افزائی کریں۔

یادر کھیے! جب آپ کی کی حوصلہ افزائی کر دیتے ہیں تو وہ بے صدخوش ہوکر آپ کے پاس سے اٹھتا ہے آپ کی حوصلہ افزائی کی بدولت اس شخص کی زندگی خوشگوار ہوجاتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے مانے والوں کی مختلف انداز میں حوصلہ افزائی کی ہے۔ ﴿ وَ لَا تَهِنُو اُو لَا تَحْوَنُو اُو اَنْدُهُ الْاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْدُهُ مُؤْمِنِنِينَ ﴾

(آل عمران: ١٣٩/٣)

''اور نه کمز ور بنواور نه ثم کرواورتم ہی غالب ہو،اگرتم موثن ہو۔''

صحابہ کرام شائع نے غزوہ بدر میں ۱۰۰۰ کو شکست سے دو جار کیا اور ۲۰۰۰ صحابہ کرام آنے محکم دلائل و آبر آئین سے مزین، متنوع و منفر ذ موضو تعات پر مشتمل مفت آن الائن مکتب ابی تخصیت دوسروں کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں غزوہ خندق میں دس ہزار (۱۰۰۰) کوشکست دی اور چودہ سو (۲۰۰۰) صحابہ کرام ہڑ کھنے نے غزوہ خیبر میں دس ہزار (۱۰۰۰) کوشکست دی اور تیس ہزار (۳۰۰۰) صحابہ کرام ہڑ کھنے نے

عروه میبرین دن ہرارر ۱۹۰۰) و سنت دی اورین ہرار (۱۰۰۰) سی به حرام و ویجیئے کے خردہ تبوک میں ایک لا کھ کا فرول کوشکست دی میرسب کامیا بیاں حوصلہ افزائی کی بدولت تھیں جو اللہ تعالیٰ نے مونین کودین تھیں۔

ہم اس بات کے متمنی رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھی ہماری کوشٹوں کی داد دیں ہے ہی سبب ہے کہ حوصلہ افزائی کی بدولت اس قدر کامیابیاں دیکھنے ہیں آتی ہیں ہے حوصلہ افزائی کی کرشمہ سازی تھی کہ عرب کے بدنٹین لوگوں نے دنیا پر حکومت کی سڑکوں پر اخبار بیچنے والے لڑک کروڑ بتی بن گئے اور کمزور ونحیف لوگ دنیا کے طاقت ورپہلوان بن گئے حوصلہ افزائی نے میکٹروں بلکہ ہزاروں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب بریا کردیئے، زخم خوردہ دلوں پر مرہم

ر کھ دیا اور نہ جانے کتنے انسانوں کو تباہی دبربادی اور خودکشی ہے بچالیا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمشکل حالات میں اپنے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کریں ان کی ڈھارس باندھیں۔

نی کریم طاقیا جناب محمد طاقیا سے جب بھی کوئی شخص ملتا تو آپ طاقیا اس کو اس طرح ملتے کہ ملا ہوں کہ سکل کے لیے ملتے کہ ملت والا ہوں محسوس کرتا کہ اس کا مسئلہ آپ طاقیا کا مسئلہ ہے کہ اس کی مشکل کے لیے اس قدر پریشان اور فکر مند ہیں جتنا وہ خود فکر مند ہے۔

دلیل میر حدیث ہے:

رَّ (أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِى رَجُلًا فَلَمْ يَزَلْ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى بِهِمْ))

''سیدناانس بن مالک بھاتھ روایت ہے کہ نمازی اقامت کہی گئ اور نبی کریم مٹاتیکا ایک آ دمی سے سرگوشی کر رہے تھے اور آپ مٹاتیکا سرگوشی میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ مٹاتیکا کے صحابہ سو گئے پھر آپ مٹاتیکا تشریف لائے اور ان کو

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>127:</sup> الصحيح البخارى، كتاب الاذان: ٦٤٢

را ابن شخصیت دوسے دل کے لیے کیے پسندید دینائیں 120

نمازيڙھائي-''

نی کریم نافی کا دیر تک اس آ دمی ہے باتیں کرنا حالانکہ تبیر ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی آ یہ ٹاٹیٹر اس شخص ہے آئی ویر ہی کھڑے باتیں کرتے رہے جتنی ویروہ آ یہ ٹاٹیٹر ے باتیں کرتا رہا۔ بتایے کیوں؟ اس لیے کہ حوصلہ افزائی کے لیے توجہ کی ضرورت ہے اور توجہ کے لیے وقت کی ضرورت ہے آپ ٹائیم نے مختلف صورتوں میں حوصلہ افزائی کی ہے بھی ایک جملے سے حوصلہ افزائی کرتے ہیں مثلاً جیسے سیرنا عثان بن عفان باٹٹ کوفر مایا "عشمان في الجنة"

اور بھی ایک وعظ کے ذریعے مثلا سیدناعلی دائٹو کوفر مایا:

"اطمینان سے جاؤیہاں تک کدان کے میدان میں اترو، پھر اُحیں اسلام کی وعوت دو بخدا! تمهارے ذریعے اللہ تعالی ایک آ دمی کو بھی ہدایت دے دے توبہ

تمھارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔" 🕈

مجھی گرم جوثی ہے ملنے کے ذریعے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔

مثلاً سیرناعمر والنو کو اسلام لانے پرگرم جوثی سے ملے اوراینے یاس بھایا۔

ہمارا وقت رسول الله ظَافِيْمُ کے وقت سے زیادہ فیتی نہیں ہے اس لیے ہمیں بھی جا ہے کہ ہم بھی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مختلف صور تیں اختیار کریں۔

بے اورنو جوان بہت جلد حوصلہ ہار بیٹے ہیں، الہذا ان کی ہمت افزائی کی مختلف صورتیں اختیار کرنی ہوتی ہیں بھی ذرای مدد کردینے سے کام چل جاتا ہے بھی انعام واکرام کی امید اپنا جادو دکھا دیتی ہے، اگر آ ب خود صاحب اولاد ہیں تو فیھا ورنہ جہاں بھی آ ب کو یے ل جا سی ان کی دل کھول کرحوصلہ افزائی سیجیے اگرآ پ کے پاس ملازم ہیں یا آپ کسی جگہ افسر ہیں تویاد رکھے کہ جس طرح سے مشین تیل ڈالنے سے روال ہو جاتی ہے۔ ای طرح حوصلہ افزائی کی

الرحیق البختوم، ص: ۲۰۵ محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

بدولت آپ کے ماتحت اور ملازم نہایت اچھی طرح اپنے فرائض منصبی انجام دینے لگتے ہیں۔ دلیل بیحدیث ہے

((عَنِ الْبَرَاء ِ بْنِ عَازِبِ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَفْرِ الْخَنْدَقِ قَالَ وَعَرَضَ لَنَا صَخْرَةٌ فِي مَكَانَ مِنْ الْخَنْدَقَ لَا تَأْخُذُ فِيهَا الْمَعَاوِلُ قَالَ فَشَكَوْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاء - رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَوْفٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَضَعَ ثَوْبَهُ ثُمَّ هَبَطَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَأَخَذَ الْمِعْوَلَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَضَرَبَ ضَرْبَةً فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجَرِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّام وَاللَّهِ إِنِّي لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَرَبَ أُحْرَى فَكَسَرَ ثُلُثَ الْحَجِرِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ الْمَدَائِنَ وَأَبْصِرُ قَصْرَهَا الْأَبْيَضَ مِنْ مَكَانِي هَذَا ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَقَلَعَ بَقِيَّةَ الْحَجَرِ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللَّهِ إِنِّي لأَبْصِرُ أَبْوَابَ صَنْعَاء مِنْ مَكَانِي هَذَا))•

''حفرت براء بھائن سے مردی ہے کہ ہمیں (غزوہ احزاب کے موقع پر) خندق کھود نے کا حکم دیا۔ خندق کھود نے ہوئے ایک جگہ بھی کر ایک ایک جگان آگئ کہ کہ جس پر کدال اثر ہی نہیں کرتی تھی صحابہ کرام بھی بھی نے نبی کریم مائی کا سے اس کی شکایت کی نبی کریم مائی کی خود تشریف لائے اور چٹان پر چڑھ کر کدال ہاتھ میں کی شکایت کی اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی جس سے اس کا ایک تہائی حصد ٹوٹ گیا

<sup>•</sup> مسند احمد : ۱۸۸۹۸/۸ ، واسناده ضعیف

### ر اپی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 122

نی کریم طُلِیّن نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا: مجھے شام کی تخیاں دے دی سکیں بخدا! بیں ابنی اس جگہ سے اس کے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں پھر بسم اللہ کہہ کر ایک اور ضرب لگائی جس سے ایک تہائی حصہ مزید ٹوٹ گیا اور نبی کریم طُلِیْن نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا: مجھے فارس کی تنجیاں دے دی گئیں بخدا! بیں شہر مدائن اور اس کے سفید محلات اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں پھر بسم اللہ کہہ کر ایک اور ضرب لگائی اور اس کا بقیہ حصہ بھی جھڑ گیا اور نبی کریم طُلِیْن نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا جھے کی دروازے اپنی اس جگہ سے دیکھ دیا اور نبی کریم طُلِیْن نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا جھے کی دروازے اپنی اس جگہ سے دیکھ دیا ہوں۔''

آپ سُلِیّا کا یہ کہنا کہ شام کے خزانوں کی تنجیاں جھے دے دی گئیں اور کبھی یہ کہنا کہ جھے یمن کی تنجیاں دے دی گئیں ہیں یقینا آپ سُلِیْنِ ان تمام باتوں سے اپنے ساتھیوں میں حوصلہ پیدافر مار ہے تھے۔

اور پھرای حوصلہ کی بدولت شام وروم، یمن، فارس اورمصرفتے ہوئے ای طرح اگر آپ اپنے ماتحوں کی حوصلہ افزائی کردیتے ہیں تو وہ لوگ دل کھول کر کام کرنے لگتے ہیں کیوں کہ ما تحت اپنے افسر کی شخصیت میں ایک سحرا تگیز کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے۔

اگرآپ کی ذات دوسرول کے لیے پسندیدہ ہے تو ہر جگدآپ کی آؤ بھگت ہوگی اور آپ نہایت ہر دل عزیز شخص بن جائیں گے کیول کہ بیخوبی ہی الی ہے کہ ہر شخص اس کی قدر کرتا ہے۔

#### وعا:

میری خدا سے دعا ہے کہ جن چیز دل کو میں بدل نہیں سکتا انہیں برداشت کرنے کی مجھے صلاحیت عطا کرے! بیز اچھائی اور برائی صلاحیت عطا کرے! بیز اچھائی اور برائی کے فرق کومحسوں کرنے کے لیے مجھے عقل مندی کی نعمت سے نواز سے۔(آ مین)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



# ⇒ + دوسروں کی تعریف کریں + چ

جب آپ کسی کی حوصلہ افزائی کریں اور وہ اس بنا پر کوئی اچھا کام کرے تو آپ اس کی تعریف کریں وہ اورخوش ہوگا آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے سونے پرسہا گہ۔

ان مواقع کو ذرا یاد سیجے اور سوچے کہ جب دوسرول نے آپ کی تعریف کی تقی تو آپ کو کیسامحسوں ہوا تھا؟ ظاہر ہے آپ کو بہت اچھامعلوم ہوا ہوگا اور آپ ان تعریف کرنے والول ے خوش بھی ہوئے ہوں گے، زندگی میں ہم بہت سارے کام دوسروں کے لیے کرتے ہیں مثلا خوبصورت کیڑے بہننا اس طرح خوبصورت گھر بنانانٹی گاڑی لینا مہمان آئے تو اس کو جس كرے ميں ہم بيھاتے ہيں اس كوسب سے زيادہ سجاتے ہيں اور اس طرح جب ہم اينے

دوستوں کو کھانے پر بلاتے ہیں تو ہم اور ہماری بیگمات معمول سے زیادہ کھانے بنانے کا اہتمام کرتے ہیں ہم اس وقت خوش سے چھولے نہیں ساتے جب کوئی ہمارے لباس اور گھر کی آ رائش یا کھانے کی تعریف کرتاہے۔

جب آب بھی کسی کو اچھے کیٹرے پہنے دیکھیں تو اس کی تعریف کریں، یار آپ اس كيثرول مين سجان الله كتنے خوبصورت لگ رہے ہيں دليل بيرحديث ہے:

((عَنْ أُمّ خَالِد بِنْتِ خَالِدِ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ فَقَالَ مَنْ تَرَوْنَ أَنْ نَكْسُوَ هَٰذِهِ فَسَكَتَ الْقَوْمُ قَالَ ائْتُونِي بِأُمِّ خَالِدِ فَأْتِيَ بِهَا تُحْمَلُ فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلَّبَسَهَا وَقَالَ أَبْلِي وَأَخْلِقِي وَكَانَ فِیهَا عَلَمٌ أَخْضَرُ أَوْ أَصْفَرُ فَقَالَ یَا أُمَّ خَالِدِ هَذَا سَنَاهُ وَسَنَاهُ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوَّعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا پی خصیت دوسرول کے لیے کیے پسند میرو بنائیں ۔

بِالْحَبَشِيَّةِ)) •

واہ کیا خوبصورت لگتی ہے یہ چادر بدآ پ ماہ طالیہ ہے تعریفی کلمات تھے۔

لہذا نی اگرم جناب محمد طُلَقِظِم کی سنت سمجھ کر اچھے کیڑے پہنے ہوئے محف کی تعریف کریں۔ اگر آپ کی سکے گھر بطور مہمان جائیں تو گھر میں نقص نکالنے کی بجائے میزبان کے سامنے اس کے گھر کی تعریف کریں کہ اس گھر کو رنگ کتنا خوبصورت ہواہے اس گھر کا نقشہ کتنا خوبصوت ہواہے اس گھر کا نقشہ کتنا خوبصوت ہے وغیرہ وغیرہ۔

آ پاس کے لیے تعریفی کلمات کہیں اگر آپ نہایت فراخ ولی ہے دوسروں کی تعریف کرنے کے عادی ہو گئے اور اگر کوئی آ پ کا کام کرتا ہے تو آ پ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر آ پ بیسب کرتے ہیں تو چرآ پ کی شخصیت دوسروں کے لیے پہندیدہ بن جائے گی کیوں کہ دنیا ہیں لوگ اس بات کے خواہش مندر ہتے ہیں کہ انھیں اچھی حرکتوں کی داد ملے ان کی تعریف ہو۔

رسول الله مَنْ اللَّهُمْ كَي حديث ماك ب:

((وَلْيَانْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحَبُّ أَنْ يَّاتُوا إِلَيْهِ))

الصحيح البخاري، كتاب اللباس: ٥٨٤٥
 السنن النسائي: ١٩٦٦

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مُفت آن لائن مکتب

ا بی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 125

''جوآ دی بیند کرتا ہے کہ لوگ اس سے ملنے آئیں اسے چاہے کہ وہ لوگوں سے ملنہ میر''

اس مدیث کامفہوم یہ ہے اگر تو پند کرتا ہے کہ لوگ تیری تعریف کریں تو پھر تو لوگوں کی تعریف کر۔

آ ب طَالِيْ كَ مَا يَهِ خاصه هَا كَه جب بهي آ بِ طَالِيْ كَ مِي مِن كُولَى خوبي و يَصِح تو اس كَ تعريف كرتے -

دلیل میرحدیث ہے:

رَّا اللَّهِ يَا أَبَى بَنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْمَنْذِرِ أَتَدْرِى أَى أَبَى بَنِ كَعْبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْلَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِى أَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ الْحَقُ الْقَيُّومُ قَالَ فَضَرَبَ فِى صَدْرِى وَقَالَ وَاللَّهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید دبنائیں

الْمُنْذِر))•

''سیدنا ابی بن کعب بھٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ طاقی نے فرمایا: اے ابوالمندر! کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ کی کتاب میں سے سب سے بڑی آیت کوئی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ طاقی نے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ تیرے نزدیک اللہ تعالی کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کوئی ہے میں نے کہا ﴿ اللّٰهُ لَا اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰلَٰلِلْلَٰلِلْمُ اللّٰهُ الللّٰلِلْمُ اللّٰلَٰلِمُ اللّٰ

آپ سَلَیْمَ نِم نے سیدنا الی بن کعب نی تیز کوسوال کاسیح جواب دینے پر اپنا ہاتھ حضرت الی بن کعب دی تیز کی جیماتی پر مار ااور تعریفی کلمات بھی کہے کہ تیجھے تیراعلم مبارک ہو۔

### غرض:

خود آپ کے گھر والے اور دوست احباب بھی اس بات کے منتظر اور متمنی رہتے ہیں کہ ان کی اچھی باتوں اور اچھے کا موں پر آپ ان کی تعریف کریں اس طرح آپ کی شخصیت بھی دوسر دل کے لیے پہندیدہ بن جائے گی۔

#### قاعده:

ہے و توف تعریف من کر پھولے نہیں ساتے جب کہ عقل والے تعریف من کر مزید سلجھ جاتے ہیں۔

### **\*\*\*\***

# ﷺ ووسروں کی مذمت نہ کریں +®

آب دوسروں کی تعریف کرناسیکھیں نہ کہ مذمت کرنا کیوں کہ مذمت ایک الی بری چیز ے جے دنیا کا گندے ہے گندافخص بھی قبول نہیں کرتا بلکہ جو مذمت کرتا ہے وہ مخص اپنی سحر انگیزی کھودیتا ہے اس لیے اگر جیآپ کا مخاطب سراس فلطی پر ہولیکن وہ اینے آپ کوالیا ہر گزنہیں سمحتا کی طور پر بھی اس کی مذمت نہ سیجیے اس طرح وہ آ ب کی شخصیت کو پیندنہیں

اگر آ پ کسی کی مذمت کریں گے اگر چیدوہ سراس غلطی پر بھی ہوتو وہ شخص آپ کی بھی مذمت كرے كا جا ہے آپ حق بات ير مجى موں، دليل بير آيت ہے:

﴿ وَ لاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِفَيْرِ عِلْمِرٍ ل كَنْ إِلَىٰ زَيُّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ٣ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ (الانعام: ١٠٨١)

''اور انھیں گالی نہ دوجنھیں بہلوگ اللہ کے سوا یکارتے ہیں، پس وہ زیادتی کرتے موے کھ جانے بغیراللہ کو گالی دیں گے۔ای طرح ہم نے ہرامت کے لیےان کائمل مزین کر دیا ہے، پھران کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے تو وہ انھیں بتائے گا جو کچھوہ کیا کرتے تھے۔''

کچھ لوگ دوسروں کی غلطیوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور جھوٹی سے جھوٹی تملطی جوشاید خورد بین میں بھی نظر ندآئے اس پر دوسرول کی مذمت کرتے ہیں اور سے مجھتے ہیں کہ وہ ایسا کر کے دوسروں کے قریب ہوجا نمیں گے اور ان پر رعب جمالیں گے جب کہ درحقیقت مذمت کرنا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب در ابی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں سمجھ داری اور ذہانت نہیں بلکہ حکمت کا تقاضایہ ہے کہ آپ دوسروں کی غلطیوں پر مذمت کرنے

ہے جیں۔

رسول الله سَلَيْظُ نے اپنی پوری زندگی میں کسی ایک شخص کی بھی مذمت نہیں کی

دلیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُزْرِمُوهُ ثُمَّ دَعَا بِدَلْو مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ عَلَيْهِ))•

''سیدنا انس بن مالک وائن کہتے ہیں کہ ایک اعرابی معجد میں پیشاب کرنے لگا، لوگ اس کی طرف دوڑے، رسول الله طائن کے فرمایا اس کو پیشاب کرنے سے ندروکو، پھرایک ڈول یانی منگوایا اور اس پر بہادیا۔''

سبحان الله نبی مُنْ الله نبی مُنْ الله نبی مؤلی اس دیباتی کی فرمت نبیس کی بلکه فرمت کرنے والوں کو بھی روک دیا اور جب وہ بدو پیشاب سے فارغ ہوا تو آپ مُنْ الله نے پانی کا ڈول منگوا کراس جگه پر بہادیا اور بدوکو بلاکر آپ مُنْ الله نبیار سے مجھادیا کہ بیجگہ بیشاب کرنے کی نبیس ہے بلکہ الله تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہے۔

اس طرح کے بے شار واقعات احادیث اور سیرت کی کتابوں سے مل جائیں گے جن میں اس بات کا ثبوت ہوگا کہ آپ مُٹاثیر ہے بھی بھی کسی کی مذمت نہیں گی۔ ریم

### مذمت كاحكم:

مسلمان برظلم کرنا اوراس کی مذمت کرنا حرام ہے۔

دلیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا

محكم دالكاله بوليها لسخار عزيكتا سمتلا عن مكارد أموضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ر ا بَنْ خَصِيت دوسرول كے ليے كيے پسنديده بنائين 129

يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضِ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَخْوَرُهُ الْمُسْلِمُ الْمِعْ الْمُعْذِيهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ الْمُعْ مِنْ الشَّرِ أَنْ يَخْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمُ عَلَى الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) • حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) • حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ) •

''حضرت ابوہریرہ خاتوٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ خاتیٰ خرمایاتم لوگ ایک دوسرے پرحسد نہ کرواور نہ ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی لگا وَاور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرواور تم میں سے دوسرے سے بغض رکھواور نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرواور تم میں سے کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ۔مسلمان کوئی کسی کی بیع پر بیع نہ کرے اور اللہ کے بندے بھائی کو جاؤر مسلمان کا بھائی ہے۔ وہ نہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اسے ذلیل کرتا ہے اور نہ ہی اسے حقیر سجھتا ہے۔ آپ بائی ایک اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا تقوی یہاں ہے۔ کسی آ دمی کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر پوراحرام ہے اس کاخون اور اس کا مال اور اس کی عزت وآ برو۔''

اگرآ با پی شخصیت کو دوہروں کے لیے پیندیدہ بنانا چاہتے ہیں تو پھراس صدیث میں جن کاموں سے روکا گیا ہے رک جا تھیں۔ نبی اکرم جناب محمد مُثاثِیُّا لشکر لے کر مکہ کو فتح کرنے

ك ليه آئة وآب المُعْمَمُ كوه صفاير جرا هي اور فرمايا:

((مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ

آمِنٌ وَمَنْ أَغْلَقَ بَابِهُ فَهُوَ آمِنٌ)

"جوابوسفیان کے گھر میں داخل ہوجائے اس کوامن ہے۔ جوہتھیار ڈال دے وہ

١٥٤١ الصحيح المسلم، كتاب البر والصلة: ١٥٤١

الصحيح المسلم، كتاب الجهاد: ٤٦٢٤

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

رار اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 130

تنجمی مامون ہوگا اور جواپنا دروازہ بند کر لے وہ بھی بحفاظت رہے گا۔''

یون کر لوگ چلے گئے لیکن قریش کے چند جنگجوؤں نے اسلامی لشکر سے لڑنا چاہالیکن قریش نے انھیں روک دیا اور ان کے کچھافراد خندمہ تامی ایک مکان میں جمع ہوئے صفوان بن امیہ، عکرمہ بن ابی جہل اور مہل بن عمر وبھی ان لوگوں میں شامل تھے انھوں نے الزائی کی تیاری کے لیے اورلوگوں کو بھی خندمہ میں اکٹھا کیا اسلامی لشکر کے مکہ میں آنے سے پہلے حماس بن قیس

ا پنااسلحه مرمت کیا کرتا تھا ایک دن اس کی بیوی نے بوچھاتم بیتیاری کیوں کرر ہے ہو؟ حماس بن قیس نے جواب دیا''محمداوراس کے ساتھیوں کے لیے''

بوی نے کہا ''واللہ! مجھے نہیں اگتا کہ محمد ظافیظ اور اس کے ساتھیوں کے مقالبے میں کوئی

حماس بن قیس نے جوش میں آ کر کہا''واللہ! مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے بعض کو تمهارا خادم بنادول گا''

بھرانھوں نے سینا بھیلا کریدر جزیر<sup>م</sup>ھا:

آنْ يُقْبِلُوْا الْيَوْمَ فَمَا لِيْ عِلَّهَ هٰذَا سِلَاحٌ كَامِلٌ وَ أَلَّهُ وَذُوْ غِرَارَيْنِ سَرِيْعٌ السَّلَة

''اگروہ آج بھی آ جائیں تو مجھے کیا علت ہے؟ میکمل اسلحہ بڑا ہے چوڑ ہے کھیل کا نیز ہ اور تیزی ہے سونتی جانے والی دو دھاری تکوار بھی تیار ہے۔''

حماس بن قیس گھر ہے نکل کر خندمہ گیا جہاں اس کے ساتھی جمع تتھے جلد ہی ان کا سامنا

مسلمانوں کے نظر سے ہواجس کی کمانڈرسیدنا خالد بن ولید بڑاتا کا کررہے متھ لزائی شروع

ہوئی ایک دوسرے پر حملے کرنے سکے چند ہی منٹول میں مشرکین کے بارہ تیرہ آ دی ڈ میر ہو گئے حماس بن قیس نے بیصورت دیکھی توصفوان اور عکرمہ کی طرف متوجہ مواوہ دونوں خود بسیا کی

اختیار کر کے بھاگ نکلے تماس بن قیس بھی بھاگا اور اپنے گھر میں جاگھسا اس نے چلا کر بیوی محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضو عات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 131

ہے کہا دروازہ بند کر دووہ کہدرہے ہیں جو دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ رہا اسے امان ہے بیوی بولی وہ ڈیلنگ کیا ہوئی تھی کہ انھیں شکست دے کرمیرا خادم بناو گے؟

ماس نے ہے ساختہ کہا:

إِنَكِ لَوْ شَهِدَتِّ يَوْمَ الْخَنْدَمَةِ
افْ صَفْوَانُ وَ فَرَّ عِحْرَمَةُ
افْ فَرَ عِحْرَمَةُ
الْمُ فَرَمَةُ
الْمُ فَرَمَةِ
وَابُوْ يَزِيْدَ فَائِمٌ كَالْمُوْتِمَةِ
وَابُوْ يَزِيْدَ فَائِمٌ كَالْمُوْتِمَةِ
وَاسْتَقْبَلْنِهِمْ بِالسُّيُوْفِ الْمُسْلِمَةِ

يَقْطَعْنَ كُلَّ سَاعِدٍ وَ جُمْجَمَة فَرْبِأَ فَلَا يُسْمَعُ إِلَّا غَمْضَمَه

'' جو باز داور کھو پڑیاں کاٹ کاٹ کر سپینکی جاتی تھیں وہاں صرف بہادروں کی ہاو ہوسنائی دیتی تھی۔''

لَهُمْ لَهِیْتُ خَلَفَنَا وَ هَمْهَمَهُ لَهُیْتُ خَلَفَنَا وَ هَمْهَمَهُ لَمُ لَمْهُمَهُ لَمُ مَنْ مَنْطِقِی فِی اللَّوْمِ اَدْنٰی کَلِمَهُ الْمُ مَنْطِقِی فِی اللَّوْمِ اَدْنِی اَلْمَهُ الْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ ال

شیر جوش غضب میں ہانپتا ہے اس دن تم موجود ہوتی تو ملامت کا ایک لفظ نہ کہ ۔ ، ،

کہتی ۔'' مہتی ۔'

حماس بن قیس کی بیہ بات بالکل درست تھی اس کی بیوی نے لڑائی کی شدت و تکلیف نہیں دیکھی تھی اگر وہ دیکھ لیتی تو واقعی ہی وہ مجھی ندمت کا ایک لفظ نہ کہتی۔

اس واتعہ سے سیسبق ملتا ہے کہ کسی کی مذمت کرنے سے پہلے خود کو مخاطب کی جگہ رکھ کر

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ابی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

موچے۔اگرآ باپ دل سے بیموال کریں گے۔

اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میر ہے احساسات اور رد عمل کیا ہوتا؟ تو آ ب کا کام آسان ہو جائے گا اور آپ فضول کوفت ہے بھی نئے جائیں گے کیوں کہ ہمیں وجہ پیند ہوتو ہم بتیج کو بھی پیند کریں گے اس کے علاوہ آپ کی اپنی شخصیت دوسروں کے لیے پیند یدہ ہوجائے گی ایک منٹ کے لیے توقف سیجیے ذراکھہر کے فور سیجئے ، کہ آپ اپ معاملات میں کتنی گہری دلچیں رکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے معاملات کو کس طرح سرسری نظر ہے و کی حق ہیں اس بات کو اچھی طرح ذبی نشین کر لیجئے کہ دنیا کا ہر مخص آپ ہی کی طرح سوچتا ہے تو جب آپ اپ ای بات کو اچھی معابلے میں مذمت پیند نہیں کرتے تو بالکل ای طرح کوئی دوسرا بھی اپند نہیں کرتا۔

ذراغور کیجئے!

بعض مشکلات کاحل نہیں ہوتا اس لیے اگر کمی سے خلطی ہوجائے تو اس کے نقط نظر پرغور کیے بغیراس کی مذمت کرنا اچھی بات نہیں اس ہے آ ب کا کردار متاثر ہوسکتا ہے اور اس سے آپ کی ذات دوسروں کے لیے بیندیدہ نہیں بن سکتی ہے۔



ر ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں کے ایم کیے کیے ایسندیدہ بنائیں

# ♦ دوسرول کی بات مت کا طمیں +

اگرآپ کی ہے باتیں کررہے ہیں تو جب وہ بات کررہا ہوتواس کی گفتگوکو درمیان میں مت کا ٹیس اوراگرآپ نے بیٹمل ای مجلس میں بار بار دو ہرایا یعنی اس کی بار بار بار بات کافی تو وہ آپ کی شخصیت کو دوسروں کے لیے بہندیدہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کی گفتگو کو سننے کے لیے اپنے اندر تحل و بردباری پیدا کریں کیوں کہ بعض لوگ ایس گئی نہیں دیے وہ اپنے امنڈ تے ہوئے خیالات کو اگل نہیں دیے وہ آپ کی بات پر ہرگز کان نہیں دھریں گے۔

حضرت محمد ظائیر کے پاس جو کوئی بھی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے یہاں تک کہ دوا بنی بات بوری کر لیتا۔ •

ام معبد والله نبى كريم مالي كا كالمدك بارے ميں يول بيان كرتى بيل كه

جب نبی کریم مُنَافِیْاً حضرت ابو بکرصد این جافیا اور حضرت عامر بن فہیر ہ جافیا (غلام حضرت ابو بکرصد این جافیا اور داہ نما عبد الله بن اربقط دیلی ۔ ام معبد جافیا کے پاس پہنچاور اس سے بوجھا آیا آپ کے ہاں دودھ یا گوشت ہے جودہ خرید لیس اس کے پاس خوردونوش کا سامان نہ تھااور اس نے عرض کی اگر ہمارے پاس کھانے کے لیے پچھ ہوتا تو آپ کی مہمان نوازی گراں نہ گزرتی بیلوگ قط زدہ متھ۔

نی کریم اللیظ نے اس کے خیمے کے گوشہ میں ایک بکری و کیے کر کہااے ام معبد! یہ بکری

<sup>•</sup> الرحيق المختوم، ص: ٦٣١

المستحصیت دوسرول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں کی ہے۔ اس نے عرض کیا تا تو انی اور کمزوری کی باعث ریوڑ میں نہ جاسکی آ پ نے بوچھا کیا اس کے دودھ دو ہنے کی اجازت ہے؟ تو اس نے کہا اگر دودھ ہوتو بھیرشوق دوھ لیجئے چنا نچہ رسول اللہ طَالِیْم نے بمری کومنگوا یا اور بسم اللہ پڑھ کر اس پر ہاتھ پھیرا پھر اس نے اس قدر دودھ دو ہنے کا ذکر کیا جو سب کے لیے کافی تھا بعدازاں پھراس کو دھویا اور اس کے باس دودھ سے لبالب بھرا ہوا برتن چھوڑا جو ایک خاندان کو کافی تھا جب اس کا شوہر آ یا تو دہ دودھ دیکھ کر جران رہ گیا اور بوچھا اے ام معبد! بیددودھ کہاں ہے آیا ہے بکریاں جنگل میں تھیں گھر میں کوئی دودھیل جانور نہ تھا۔

اس نے عرض کیا واللہ! ہمارے پاس سے ایک بزرگ اور مبارک شخص گزرا ہے اس کی الی بیبت اور کیفیت ہے، تو اس نے کہا میں نے اس آ دمی کو دیکھا ہے حسن و جمال اور خوش کلامی کا پیکر ہے، خوبصورت حسین ہے، آ تکھیں سرگیں ہیں، بلکیں لمی ہیں، آ واز بھاری ہے، کالی آئھسرمیلی ابرو، تیکھے باہمی ملے ہوئے ، درازگردن ، کھنی داڑھی ، خاموش ہوتو پر وقار، گویا ہوتومجلس پر چھا جائے ، چہرہ پررونق اورخوبصورت شیریں کلام، گفتگہ متوازن نہ کم نہیش گویا وہ موتیوں کا ہار ہے جو کیے بعد دیگرے جھڑر ہے ہیں ،لوگوں سے حسین تر اور سب سے حسین و جمیل قریب سے شیری کلام اور خوش گفتار میانہ قامت ہے، طوالت آ کھیکو نا گوار نہیں گزرتی اورکوتاہ قامت کہ وہ آ کھ میں نہ جیے، وہ شاخوں اور شہنیوں کے درمیان سرسبز شاخ میں سب ہے تروتازہ اور حسین قامت ، رفقاء اس کو گھیرے ہوئے ہیں ، بات کرے تو کان لگا کر سنتے ، ( یعنی تفتیکو کا بداسلوب ہے کہ جب کوئی بات کرے تو کان لگا کراس کی بات سی جائے اور بد رسول الله تَاتِينُمُ اور آب مُؤاتِينًا كے صحابہ كرام اِنتِينِهُ مَا كاطريقه تقا) تقلم دے تو ليك كرتعيل كرتے أ ہیں اور تھم بحالاتے ہیں مخدوم اور مرجع خلائق نہ ترش رونہ حواس بانحتہ اور فاتر انعقل ۔ 🍳 کسی کی بات کو درمیان میں سے نہ کا شااور کان لگا کر بات کوغور سے سنتا یہ نبی کریم ٹاٹیزیم

محكم دلائل و برابين سنے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مستمل معت آن لائن مكتبہ

ر این شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدو بنائیں 135

اور صحابہ ہی جہائی کا طریقہ تھالیکن اس کے بھس کلام کو کا ٹنا اور کان لگا کر بات کو خور سے نہ سنتا ہے میشہ سے کفار کا طریقہ رہا ہے۔ دلیل ہے آیت ہے:

﴿ وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُو الْا تَسْمَعُوا لِهِنَ الْقُرْانِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ۞ ﴾ (حم السجده: ٢٦/٤١)

'' اور ان لوگوں نے کہا جھوں نے کفر کیا، اس قر آن کومت سنو اور اس میں شور کرو، تا کہتم غالب رہو۔''

یعنی کافروں کا بیشیوہ تھا کہ جب بھی نبی ٹاٹیٹٹ کوئی بات یا قرآن کی تلاوت کرتے تو وہ اس کے درمیان شور وغوغا یعنی بات کو کا شنے کی کوشش کرتے جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کو درمیان سے ٹو کنے کی جرات کی اللہ نے بھی ان جیسے لوگوں کو بھی پسندنہیں فرمایا۔

یا در کھے! بالکل ای طرح انسان بھی اس آ دی کی شخصیت کو پندنہیں کرتا جو کوئی اس کی بات کوٹو کے اگر آپ کو اس کی کسی بات سے اتفاق نہ ہوتو آپ ہرگز مداخلت نہ کریں بی خطر ناک ہے کیوں کہ اس ترکت ہے آپ کی شخصیت کی سحر انگیزی ختم ہوجائے گی۔ فرانسیی فلفی لاردش کا قول ہے:

ا "یک" کی ناروں ہوں ہے. ''اگر آپ دشمن کو چاہیں تو اپنے دوستوں پر سبقت لے جانے کی کوشش سیجئے اگر

آپ دوست چاہتے ہیں تو اپنے دوستوں کو لے جانے دیجیے''

یہ بات کیوں تجی ہے؟ شاید آپ کے بعض دوست آپ کی کامیابیوں کی بجائے آپ کی نامیوں کی بجائے آپ کی نامیوں پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، لہذا ہمیں اپنے کارناموں کا بہت کم تذکرہ کرنا چاہیے یعنی ہم کم بولیں اور دوسروں کو بولنے دیں ہمیں اعتدال پند اور منکسر المز اج ہونا چاہیے کیوں کہ ہم اور آپ کوئی مستقل چیز نہیں ہم سب چل بسیں گے زندگی بہت مختصر ہے بھر اسے ہم دوسروں کے سامنے ابنی بڑائی میں کیوں ضائع کریں۔

میری دادی امال محمر کے تمام افراد سے زیادہ پیارا پنی بوتی سے کرتی ہیں پتا کیوں؟ اس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

#### www.KitaboSunnat.com

ر اپن شخصیت دوسے دول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں ایک شخصیت دوسے دول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں کے اللہ کے اس کے لیے کہ وہ ہر رات دادی امال کے قریب بیٹھتی ہے اور دادی امال کی ٹائلیں دباتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کان لگا کر دادی امال کی تمام با تیں سنتی ہے اس وجہ سے دادی امال اس سے بہت بیار کرتی ہیں۔

اگرآپ اپن شخصیت کودوسروں کے لیے پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر دوسروں کو بولنے کازیادہ سے زیادہ موقع دیجئے یوں آپ خودبھی پرکشش ہوجا کیں گے۔



www.KitaboSunnat.com

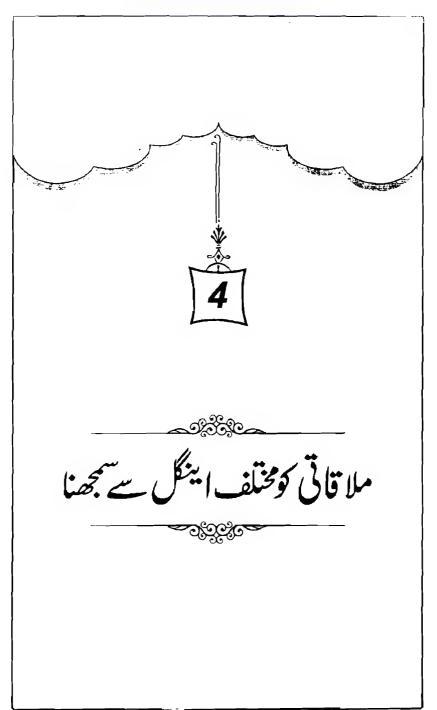

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com



- ملنے والے کی فطرت کا ادراک تنقید کا خوبصورت انداز
   دوسرول کی خواہش کا احترام دوسرول کو احسان کا جھولا جھولا کیں
- دوسرول کی خواہش کا احترام
   دوسرول کواحسان کا جھولا جھولا کیں
   اللہ کی مخلوق سے محبت کریں
   دوسرول سے خیرخواہی کا معاملہ
  - ور دوسروں میں بڑائی کا حساس پیدا کریں دوسروں کی پر دہ بیڈی کریں

### ور ابی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 139

# ◄ ملنے والے کی فطرت کا ادراک +

آب جب كسى سے ليس ياان سے كوئى معاملہ طے كريں تواس سلسلے ميں ان كى فطرت كا ادراک کرنا ضروری ہے، کیوں کہ زندگی میں انسان مختلف حالات سے گزرتار ہتا ہے بھی خوثی تو سمجھی غم بھی امیری توجھی غریبی بمھی تندرسی توجھی بیاری اور بھی سکون توبھی بےقراری پیسب بدلتی ہوئیں صورتیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔

اس لیے اگر آپ انسانی فطرت کے ادراک کاعلم رکھتے ہیں تو آپ ہدردی ادر مفاہمت ان دونو ن خوبيول كو حاصل كرسكت بين نفسيات كى بدولت آپ خود اپنے آپ كو بھى سمجھنے لكيس گے اور دوسروں کو بھی اس سے مجھنے میں مدد ملے گی۔

فرض کریں آپ کسی ایسے مخص کو ملتے ہیں جوفقر و فاقہ میں کھر ا ہوا ہے اس کے پاس روزی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں اور وہ اس در پیش مسلے سے بہت پریشان ہے اب آ ب اس کی فطرت کا ادراک کرتے ہوئے اس کوسلی اور حوصلہ دیجئے کہ بھائی اللہ تعالی رازق ہے، ای نے آپ کو پیدا کیا ہے تو وہ آپ کورزق مجی ضرور دے گا اور اس طرح کارویہ ہرگز نہ اپنا عیں جس ے اس کواور زیادہ پریشانی ہومثلا آپ کہیں کہ یار میراکارو باربہت اچھا ہے، میرے یاس بہت مال و دولت ہے، میں تو ہر روز اینے بیوی بچوں کوسیر کے لیے لے کر جاتا ہوں اور ہم تو لبعض او قات کھا ناتھی باہر **کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ**۔

یقیناوہ بے چارہ آپ کی میسب مصروفیات من کراور زیادہ پریشان ہوجائے گا کیا ایسے بروز گارآ دمی کے سامنے الی باتیں زیر بحث لانا ضروری تھیں جوخود کاروباری زندگی کی ناکاکی سے دو چار ہواہے تو اب آ پکا کیا <mark>تیال ہے کہ وہ آ پ سے تعلق بڑھائے گا؟ کیا وہ</mark> محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کہے پسندیدہ بنائیں میں ایک شخصیت دوسرول کے لیے کہے پسندیدہ بنائیں

آپ کے پاس بیشنا بند کرے گایا پھروہ آپ سے دوبارہ ملنے میں خوثی محسوں کرے گا؟ ان سوالات کا جواب یقنینا نفی میں ہے۔

موالات ہ ہوا بھینا کی ہے۔

فرض کریں آپ کسی بیار کی بیار پری کے لیے جاتے ہیں اس کوتیل دینے کی بجائے آپ

کہنا شروع ہوجاتے ہیں کہ اس طرح کی بیاری ہمارے محلے میں ایک آ دی کو لگی تھی وہ تو نہیں

بچا آپ اس طرح کی با تیں کر کے اس کی نفسیات کو اور مجروح کر رہے ہیں کیا اس حال میں

جب آپ اس کو اذبت دے رہے ہیں کیا وہ بھی دوبارہ آپ کے آنے کا انتظار کرے گا؟ ان

سب سوالوں کا جواب یقیناً نفی میں ہے، یا در کھے! اس سے آپ کی ذات دوسروں کے لیے
قابل نفرت ہوگی۔

اس لیے تو نی اکرم جناب محمد مُالیّا نے لوگوں کی فطرت اوران کے احساسات کا ادراک

### ترنے کا حکم دیا: www.KitaboSunnat.com

آب مُلَاثِيم نِهِ عَلَيْهِم فِي مِلْيا:

"سیدنا عبدالله بن عباس دانش سے دوایت ہے کہ نبی مُکاٹیکم نے فرمایا: جزامیوں کی

طرف برابرمت دیکھے جاؤ۔''

کیونکہ زیادہ دیکھنے سے مریض کے دل میں وسوسے پیدا ہوں گے اور اگر کبھی کی آفت رسیدہ پرنظر پڑجائے تو یوں کہے:

ُ (عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَامٍ فَقَالَ الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِى عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاك بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا))

محکم دلائل و بوابین سے مزین، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

<sup>•</sup> سنن ابن ماجه، كتاب الطب : ٣٥٤٣

ا بِنْ خَصِت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 141

" حضرت عمر والنفاس روايت ہے كه رسول الله مَاليَّيْم في فرمايا جو شخص كسى كو مصيبت و آزمائش ميں مبتلا وكيھ كر بيكلمات كے "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاك بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرِ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ "(تمام تعریفیں ای ذات کے لئے ہیں۔ جس نے جھے اس مصیبت ے نجات دی جس میں تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی ) ۔''

کوڑھ یا جزام بے حد خبیث مرض ہے اس سے متاثرہ افراد کی جلد انتہائی بھتری اور غلیظ ہو جاتی ہے اس لیے میکی طور پر مناسب نہیں کہ کوڑھی لوگوں کے درمیان آئے تو وہ اے گھور گھور کر و کیھتے رہیں بوں اے اپنی مصیبت یا د آئے گی اور وہ غم زوہ ہوجائے گا اور اس طرح وہ مجھی بھی آ پ کی شخصیت کو پسندنہیں کرے گا اور اگر آ پ چاہتے ہیں کہ لوگ

آ ب کے گرویدہ ہوں تو پھر دومر دن کی فطرت کا ادراک کریں۔

کامیاب نہیں ہوسکتا۔

دوسرول کی فطرت کے ادراک کے لیے بہترین مثال بدہے: ٹیر ماسر کو جب آپ کوٹ سلائی کرنے کے لیے دیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا ناپ لیتا

ے ناپ لینے کا مقصد آپ کے جسم کی بناوٹ کا اندازہ کرنا ہے تا کہ کوٹ آپ کے جسم پر بالکل فٹ آ جائے اس میں کہیں شکن یا جھول نہ ہو گر ٹیلر ماسرجسم کے جن چند حصوں کا ناپ لیتا ہے اتنائ علم ایک کامیاب کوٹ تیار کرنے کے لیے کافی نہیں ایک صحیح کوٹ تیار کرنے کے لیے ٹیلر ماسٹر کو بہت ی اور باتیں بطور خود جانن پرتی ہیں اس کی وجہ رہے ہے کہ جسم کے نشیب وفراز اس ے کہیں زیادہ ہیں کہاس کے ہر جھے کا کمل ناپ لیا جاسکے ایک ٹیلر ماسرجسم کے جن حصوں کا ناب لیتا ہے۔اگر اس کی واقفیت بس اتن ہی ہوتو وہ مجھی ایک معیاری کوٹ تیار کرنے میں

بالكل اى طرح اگرآپ ميرانام جانتے ہيں ميرے باپ كے نام سے واقف ہوتے ہیں اور میرے گھر کا ایڈ ریس بھی آ پ معلوم کرتے ہیں تا کہ آپ میرے ساتھ دوئی کرسکیں تو یادر کھیے کامیاب دوئ کے لیے اتنا ہی ملم کانی نہیں ، ایک کامیاب دوئی کے لیے آپ کو بہت

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندید، بنائیں 142

ی اور باتیں بطورخود جانی پرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے نشیب وفراز اس سے کہیں زیادہ ہیں اس لیے آپ کومیری فطرت کا ادراک کرنا ہوگا اور جھے آپ کی فطرت کو جاننا ہوگا تا کہ جاری دوتی کامیاب اور نختم ہونے والی چیز بن جائے۔

اور جب کی میں بین آ جا تا ہے تواس کی شخصیت دوسرول کے لیے پندیدہ ہوجاتی ہے شايديه بي وجه تقى كرسول الله مَاليَّيْنُ دومرول كي نفسيات كاادراك كريلية تهـ

((عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ وَكَانَ يُلْقَّبُ حِمَارًا وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقُومِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ)) •

'' حضرت عمر بن الحظاب مِنْ تَشُوُّ ہے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک مخص نی ٹاٹیا کے زمانے میں جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا اور رسول الله تاليًا كو بسايا كرتا تها اور نبي مَاليُّكُم في اس كوشراب يين كے سب كوڑے لگوائے تنے ایک دن پھرنشہ کی حالت میں لایا گیا آپ نے اس کو کوڑے مارے جانے کا تھم دیا تو اس کو کوڑے لگائے گئے، قوم میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، کسی قدر یہ (نشہ کی حالت میں) لایا جاتا ہے، نبی مُنْ ﷺ نے فر مایا کہ اس پرلعنت نہ کرو، اللہ کی قشم! میں جانتا ہوں (یعنی میں اس کی فطرت کا ادراک رکھتا ہوں ) کہ وہ اللہ ادراس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔''

الصحیح البخاری، کتاب الحدود: ۱۷۸۰
 محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس صحابی رسول کا شراب بی کر مار کھا تا اس بات کی دلیل تھوڑی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے

ر ابن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 143 ر سول ہے محبت نہیں کرتا نبی مُنافِظ نے فرمایا میں اس کی نفسیات کو جانتا ہوں وہ اللہ اور اس کے رمول سے مجت کرتا ہے اس لیے ہی تو یہ بدوی میرے یاس آ کر مجھے ہنا تا ہے خبر داراس پر لعنت مت کرو الله اکبر نبی کریم مالینم کا اندر الله تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی تھی کہ آ پ مالیم کا لوگوں سے ان کی نفیات اور احساسات کے لحاظ سے گفتگو کرتے تھے اس لیے تو آپ نائیل کی ذات بابر کت تمام لوگوں کے لیے پندیدہ تھی جوایک بارآپ ناٹیل کول لیتاوہ آب سَالَيْمُ كان موكرره جاتا\_

الله تعالیٰ نے انسانی فطرت کے ادراک کے لیے اپنے قرآن میں ایک بوری سورت نازل فرمادي:

﴿ اَرَءَيْتَ الَّذِي يُكِذِّبُ بِالرِّينِ أَ فَذَٰ لِكَ الَّذِي يَكُعُ الْيَتِيْمَ ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِيْنِ أَنْ قُوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ فِي الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَّآءُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ٥٠٠ ﴾

(الماعون: ١١١٩٧ تا ٧)

'' کیا تونے اس مخض کو دیکھا جو جزا کوجمٹلا تا ہے۔تو یمی ہے جویتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اورمکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا۔ پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ جواین نماز سے غافل ہیں۔ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور عام برتے کی چیزیں روکتے ہیں۔"

اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات کا لحاظ رکھنے پرزور دیاہے فرض کریں اگر آ ب کے پڑوں میں بیتیم بچیر ہتا ہے جس کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنااورا پنے یتم نے کا بامشکل گزارا کرتی ہے اور وہ میتم بچیا کثر آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے ایک دنعہ یوں ہوا کہ عیدالفطر کی آ مدآ مدھی آ ب نے اپنے بچوں کے لیے کیڑے جوتے اور کچھ باقی چیزیں خریدی لیکن جب آپ گھر چینچ ہیں وہ ہی بتیم بچے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا آپ نے اسنے بچوں کوآ واز وی بحرا، زید ادر عمرا، بیٹوں ادھرآؤ دیکھو میں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ہے کہ میتم کی فطرت کا ادراک نہ رکھنے والا یقیناً آخرت کے دن کا انکاری ہے۔

### فرمان سعدى رُخُالِيَّة:

شیخ سعدی زماللہ نے بھی کیا خوب کہا ہے:

چو بینی یتیمے سر افگنده پیش مده بوسه بروئے فرزند خویش یتیمر ار بگرید کا نازش خرد وگر خشم گیرد که بارش برد الا تانگریدکه عرش عظیم بلرز دهمی چون بگرید یتیم

جب توکی بیتم بچے کوسامنے سر جھکائے دیکھے تو اپنے بچے کورخسار پر بوسہ نہ دے بیتم اگر روتا ہے اس کا ناز کون اٹھا تا ہے اگر وہ غصہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ کون برداشت کرتا ہے خبر

محكم الاين ميتان الهيعدي، بالرين المتنواغ و <sup>4</sup>منظرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

#### www.KitaboSunnat.com

ر اپن شخصیت دوسے ول کے لیے کیمے پسندیدہ بنائیں ۔

دار! وہ رونہ پڑے اس لیے کہ عرش عظیم لرز جاتا ہے جب یتیم روتا ہے۔

اس لیے شریعت اسلامیہ میں کہیں تو یتیم بچوں کی فطرت کے ادراک کے بارے میں تو کہیں مسکینوں کی فطرت کے ادراک کے بارے میں تو کہیں ضرورت مندوں کی فطرت کے بارے میں زوردیا گیاہے۔ بارے میں زوردیا گیاہے۔

جان ليجيے!

جب آپ بیجان لیں گے تو پھر آپ ان کی غلطیوں پر زیادہ ناراض بھی نہیں ہوں گے اور یوں آپ اعتراض کرنے کی بجائے ان لوگوں کی امداد پر کمر بستہ ہوجا نمیں گے۔



## ا بی تخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و ہنائیں

### ⇒ تنقید کا خوبصورت انداز ا

خوبصورت انداز میں آپ ای وقت تنقید کر سکتے ہیں جب آپ کو کی دوسرے کی فطرت کا ادراک ہوگا اگر آپ کی دوسرے کی نفسیات کوئیس جانے تو آپ ایجھ طریقے سے متفید نہیں کر سکتے پھر بھی بہتر تو یہی ہے کہ دوسروں پر تنقید سے کمل اجتناب کریں کیوں کہ اس سے آپ کی شخصیت متاثر ہوسکتی ہے بیفطری بات ہے کہ کوئی بھی تنقید کو پندنہیں کرتا لیکن آپ نکتہ چینی کے انداز میں تھوڑی کی چینی ملا دیں تو آپ کی عزت برقر اررہ سکتی ہے اور دوسرا شخص بھی اپنی اصلاح کرسکتا ہے۔

((عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِى حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُوْيَا فَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُوْيَا فَا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُوْيَا فَأَقُصَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَأَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ أَنَامُ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِى الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ فَلَا اللَّهُ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِى النَّوْمِ كَأَنَّ مَلكَيْنِ أَخَذَانِى فَلَا اللَّهِ عَلَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ فِى النَّهُ مَعْعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَرُنَانِ وَإِذَا فِيهَا أَنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ قَالَ فَلَقِيمَنَا مَلَكُ آخَرُ فَقَالَ لِي لَمْ تُرَعْ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً فَقَصَتْهَا حَفْصَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ مَنْ كَانَ بُصَلَى اللَّهُ مَلْ كَانَ بُعِمَ اللَّهُ مَنْ كَانَ بُعِمَ اللَّهُ مَلْ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ كَانَ بُعَمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي عَمَ الرَّهُ مُلُوعَةً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلَى مَنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّهُ مُ الرَّهِ مُلُهُ اللَّهِ لَوْ كَانَ بُعِمَ الرَّهُ مَنْ اللَّهُ لَوْ كَانَ بُعِمَ الرَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَو كَانَ بُعْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ لَوْ كَانَ بُعِمَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَوْ كَانَ بُعِمَ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَلَیْه وَسَلَّمَ فَقَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّه لَوْ کَانَ یُصَلِّی مِنْ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفتّ آن لائن مکتب

ر اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسند بیدہ بنائین میں الم اللَّيْلِ فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَامُ مِنْ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا)) •

"سیدنا سالم والنظ اینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی تلکی کی زندگی کے وتت میں لوگ جب کوئی خواب و کیھتے تو اس کورسول الله مُلَاثِیم کے سامنے بیان كرتے ۔ مجھے تمنائقى كەملى بھى كوئى خواب دىكھتا، تواس كورسول الله تَاثَيْمًا كے سامنے بیان کرتا اور میں ایک جوان لڑکا تھا اور رسول اللہ ظافیم کے عبد میں میں معجد نبوی میں سوتا تھا میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا دوفرشتوں نے مجھے پکڑا اور مجھے جہنم کی طرف لے گئے اور وہ چے دار کنویں کی طرح تھی ،جس کے دوستون تے ادراس میں کچھلوگ تھے جن کو میں نے پہچان لیا تھا، میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانكنے لگا، چرمجھ سے ایک دوسرا فرشتہ ملا اور مجھ سے كہا كەمت ڈرو۔ چرقصہ كوميں نے حفصہ وہنا سے بیان کیا اور حفصہ وہنائے اس کورسول الله منافیم سے بیان کیا تو آ ب النائي نے فرمايا كەعبدالله جائن كيا بى اجھا آ دمى ہے كاش وہ رات كى نماز (نفل) پڑھا کرتا چنانچہاس کے بعدوہ رات کو بہت ہی کم سویا کرتے تھے۔''

سيدنا عبدالله بن عمر جالتنا كاس خواب كوآ محضرت تَالْيَظِم في ان كي رات ميس غفلت كي نیند پر محمول فرمایا ہے آپ تا ایک نے تنقید بھی کی تو کیا خوب صورت انداز میں یعنی آب التَّاتِيَّا في يَهِلِ سيدنا عبدالله بن عمر والتَّبُّ ك لي تعريفي كلمات كيروه كلمات بيركـ "وه بهت بی اجھے آ دمی ہیں'' پھر آ ب اللہ الم اللہ علیہ فرمائی کہ' اتنی کسر ہے کہ رات کو نماز تہجد نہیں بڑھے''اس کے بعد سیدنا عبد للد بن عمر ڈاٹئوانے اپنی بوری زندگی میں بھی بھی تہجد کی نماز نہیں جھوڑی اس سے معلوم ہوا کہ جب تنقید خوبصورت انداز میں کی جائے تو یقیناً دوسرا اپنی اصلاح كرسكتا ہے ادراب آب ہى بتاہيے كدا يسے انسان كی شخصیت دوسروں كے ليے پينديدہ نہ ہو گ؟ کیا آپ ایسے انسان سے مجت نہیں کریں گے؟

یقیناً آ پایسے انسان کو پسند بھی کریں گے اور اس سے محبت بھی کریں گے۔

۱۱۲۱\_1۱۲۲ المحيح البخاري، كتاب التهجد: ۱۱۲۱\_۱۱۲۲

ر ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں لے 148

ایک عالم نفیات کا قول ہے کہ جب کسی پر تنقید کی جاتی ہے تو اس کی انا کومس کیا

جا تا ہے تو وہ برتر انا بن جاتا ہے اور اس کا نتیجہ ہے فساد۔

یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ ہاری انا کومجروح کر کیتے ہیں اور الفاظ ہی ہمارے دلول میں شمعیں روش کر سکتے ہیں ای طرح الفاظ ہمیں اچھی بری کیفیت میں لے جا

سكتے ہیں درست الفاظ كے ذريعے ہم دوسرول سے اپنی مرضى كا كام لے سكتے ہیں۔

نبوت کا ابتدائی دور تھالوگ دین اسلام قبول کرنے میں تر دد کا شکار تھے کوئی ساتھ ملتا تھا توكوني نهيس ملتا تها ، مدينه ميس ايك سويد بن صاحت ناى آ دى تها جو دانش در اور شاعر تها توم کے اشراف میں اس کا شار ہوتا تھا پرانے لوگوں کا کلام اسے یادتھا کہا جاتا ہے کہ لقمان حکیم

ے روایت کردہ تمام اقوال اے از بر تھے اس کے لیے لوگوں کی بیندیدگی کا عالم پیرتھا کہوہ شجاعت بہادری شرف اور حسب ونسب کے افتخار کے باعث اسے'' کامل'' کے لقب سے یاد كرتے تھے ايك روزسويد بن صامت حج ياعمره كرنے مكه آيا لوگوں كواس كى آيدكى اطلاح

موئی تو وہ ٹولیوں کی شکل میں اس کی زیارت کرنے نکلے نبی مُؤاثِیْم کومعلوم ہواتو آب سُاتِیم بھی آئے اے اللہ کی طرف بلایا اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تو حید ورسالت کے بارے میں بتا یا کہ میں نبی ہوں مجھ پر قرآن کی وحی کی جاتی ہے قرآن اللہ کا کلام ہے۔

سوید نے کہا: غالباً آپ مُلَیْظ کے پاس جو کلام ہے وہ ای کلام جیسا ہے جو میرے

یاس ہے۔ رسول الله طَالِيَّا في دريافت كيا: "آب كي ياس كيا ب؟"

سوید بولا: ''میرے پاس لقمان کی حکمت ہے۔'' رسول الله مَالِيَّةُ فِي نِرى سے كہا: "وه مجھے سناؤ ـ"

سوید نے لتمان تھیم کا کلام پڑھنا شروع کیا رسول الله مَالِیَّامُ نہایت اطمینان سے سنتے رہے سوید کی بات اختام کو پنجی تورسول الله ظافیظم کو یا ہوئے۔

''**یکلام واقعی بہت عمدہ ہے''** حکم دلائل و بر اہین سے مزین، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ور اپی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں الم

لیکن جو کلام میرے پاس ہے وہ اس ہے بہتر ہے وہ قر آن ہے جواللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا وہ ہدایت اور نور ہے ہے کہ کہ کرآپ ٹائیڑا نے قرآن کی تلاوت کی سوید خاموثی سے سنتا رہا۔ تلاوت ختم ہوئی سوید خاصا متاثر ہوااس نے کہا یہ باتیں واقعتالا جواب ہیں۔ • مجاسلہ باتیں واقعتالا ہواب ہوا

### دلیل بیرحدیث ہے:

سیرنا ابن مسعود بھا تھ اس جنگ حنین کے موقع پر رسول اللہ مٹائیڑ نے مال غنیمت کی تقلیم میں کچھ لوگوں کو ترجیح دی آپ مٹائیڑ نے اقرع بن حابس کوسو اونٹ مرحمت فرمائے ،عیینہ بن حسن کو بھی استے ہی اونٹ عطافر مائے عرب کے بعض سرداروں کو بھی آپ مٹائیڑ نے خوب دیا ایک آ دمی کہنے لگا اللہ کی قسم! اس تقلیم میں انصاف سے کام نہیں لیا گیا اور نہ اس سے اللہ تعالیٰ کے رضا مندی مقصود تھی میں نے کہا میں نبی کریم مٹائی کے کہا میں اور بتاؤں گا میں نے کہا میں نبی کریم مٹائی کے کہا تا تو آپ مٹائی کے مثایا تو آپ مٹائی کے رہایا:

((فَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ )) • اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ )) •

''اگر اللہ اور اس کا رسول انصاف نہیں کرتے تو کون انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ مویٰ علیا پر رحم کرے انھوں تعالیٰ مویٰ علیا پر رحم کرے انھیں اس سے زیادہ تقید کا سامنا کرنا پڑا مگر انھوں

ے صبر کیا۔'' نے صبر کیا۔''

ہے جاکسی کو تنقید کا نشانہ بنانا جاہل اور منافق کا کام ہے جس طرح اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منافق نے رسول اللہ نگائی کا کام ہے جس اللہ کے رسول اللہ نگائی نے مال غنیمت کی تقییم میں انصاف نہیں کیا۔ (نعوذ باللہ)

سوال یہ ہے کہ آ دمی کب دوسروں کو تقید کا نشانہ بنا تا ہے؟ جب وہ اس کی غلطی کی تلاش

١٤٥/٢ والنهايه: ١٤٥/٢

**۵** فتح البارى: ۲۹/۸

ا پی شخصیت دوسسرول کے لیے کیسے پسندید و بنائیں 150

میں رہتا ہے اور خود کو حاجی ثناء اللہ سمجھتا ہے ، یعنی وہ سے بھتا ہے کے فلطی صرف دوسرے سے ہی ہوتی ہے مجھ سے تو فلطی ہوتی ہی نہیں۔

يا در ڪھيے!

اگرآ ب کی دوسرے کے گناہول کی کھوج میں رہتے ہیں تا کہاس کواپنی تنقید کا نشانہ بنا

سكيس توالله تعالى آپ كود مال ذليل وخوار كركا جمال آپ كى عزت موگ ـ

علامدا قبال الملفذ نے كيا خوب كہا ہے:

براسمجھوں انھیں مجھ سے یہ ہونہیں سکتا

میں خود بھی تو ہوں اقبال ابنی نکتہ چینیوں میں

اس لیے بھائیو! ہمیں کی غلطی پر تنقید کا خوبصورت انداز اپنانا چاہیے کیوں کہ ہم بھی اس غلطی میں مبتلا ہو کتے ہیں۔

تقید کرنے والے کوجلدی کوئی چیز پندا جائے تو یہ نامکن ہے بھلوں کی دکان پر جاتا

ہے دکان میں ہرفشم کا کھل موجود ہے وہ پوچھتا ہے بیدا مرود کانے تونبیں دکان دار جواب دیتا ہے جینہیں۔

پھروہ امرود کو کا ٹا ہے تو وہ اندر سے خراب نکل آتا ہے۔

وہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تو تو کہتا تھا کہ امرود کا نے نہیں ہیں؟ لیکن دیکھ بیتو کا نا نکل آیا

ہے جھوٹ بول کے سودا بیچتا ہے! تحجے شرم نہیں آتی! وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دکان دارنے کون سا

امرودخود بنایا ہے اور بے شاراور بھی امروز پڑے ہوئے ہیں کوئی اور اٹھالے گر بھی وہ ایسانہیں

کرئے گا کیونکہ بعض لوگوں کا مقصد ہی تنقید کر کے دوسروں کوزچ کرنا ہوتا ہے۔

مثلاً مزیدار کھانے میں انھیں صرف وہ بال نظر آتا ہے جواجا نک گریڑا تھا خوبصورت

چېرے میں آھیں صرف ناک ہی بڑی نظر آتی ہے، ایک انسان میں بے ثارخو ہیاں موجود ہیں۔ انھیں صرف اس کی ماک پر اڈری نظر آتی ہے وہ افریکٹر وار میں انھیں صرف اور ایک کاور ایک ا

انھیں صرف اس کی ایک برائی ہی نظر آتی ہے، صاف کیڑوں میں انھیں صرف سیاہی کا وہ ایکا سا محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتب

#### www.KitaboSunnat.com

ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید دینائیں 151

دھبہ ہی دکھائی دیتا ہے جونلطی سے لگ گیا تھا ،قصہ مخضران کی تنقید سے کوئی نہیں نچ سکتا ایسے لوگوں کی شخصیت دومروں کے لیے قابل نفرت ہوتی ہے۔

التماس:

اگر آپ کی پر تنقید کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی کھل کر خوبیوں کی تعریف کریں اپنی خوبیاں سننے کے بعد نا خوشگوار با تیں ذرا آسانی سے تی جاسکتی ہیں۔



# در اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

# ۱۳ دوسرول کی خواہش کا احترام ۱۳

جب آ کی پر تنقید کررہے ہوتے ہیں تواس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی مرضی کےمطابق کیوں نہیں کام کیا یعنی آپ اپنی خواہش دوسروں پرمسلط کرنا جائے ہیں۔ یاد رکھے! جب آ پنہیں چاہتے کہ کسی دوسرے کی خواہش اور مرضی آپ پر مسلط ہوتو پھر آپ دومرول پراپنی خواہشات کا بوجھ کیول ڈالتے ہیں؟ پھرآ پ دوسروں کی خواہش کا کیوں نہیں احرّ ام کرتے؟ اگر آپ دوسروں کی خواہش کا احرّ ام کریں گے تو پھر آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے بیندیدہ بن جائے گی۔

آپ مُلَافِيْ مِركسي كي جائز خوامش كااحترام كرتے متے اور آپ نے دوسروں كوبھي يہي علم

((عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذًا جَاءَ أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَلْيُجْلِسُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُنَاوِلُهُ مِنْهُ)) •

حضرت ابوہریرہ والنو فرماتے ہیں کدرسول الله طافق نے فرمایا جبتم میں سے کی کے پاس اس کا خادم کھانا لائے تواہے کے خادم کو بٹھا کرایے ساتھ کھانا کھلائے اگر خادم ساتھ نہ کھائے یا مالک کھلانا نہ چاہے تواس کھانے میں سے کچھ فادم کودے دے۔''

ظاہر ہے جب کوئی نوکراینے مالک کے سامنے طرح طرح کے کھانے دستر خوال پر رکھتا

آبن ماجه، کتاب الاطعم: ۳۲۸۹
 محکم دلائل و برابین سنے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں 153

ے اور پھر مالک کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تواس بے چارے کے ذہن میں طرح طرح کے موالات جنم لیتے ہیں، کیا میں بھی کبھی ایسے کھانے کھاؤں گا؟ یا پھر کیا اس دستر خواں سے پچ ہوئے دی میں اس کے دہن میں ہوئے کلاوں کی میرا مالک جمھے کھانے کی اجازت دے دے گا؟ بیسوالات اس کے ذہن میں اس لیے ابی تو اس لیے ابی تو اس لیے ابی تو اس لیے ابی تو رسول اللہ مخالی کے دوسروں کی جائز خواہش کا خیال رکھا اور دوسروں کو بھی تھے دیا۔

اب اگر مالک اس کو ساتھ بیشا کر کھانا کھلادے تو نوکر کے ہاں اس کے مالک کی شخصیت ایس پندیدہ ہوگی کہ وہ جہاں بھی جائے گا اپنے مالک کی تعریفیں کرئے گا۔

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا تُوفِّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبِيّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ وَقَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْهُ فَاذِنّا فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ فَجَاءَ لَيْصَلِّى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَا فَلَمَّا فَرَغَ آذَنَهُ بِهِ فَجَاءَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ فَجَاءَ لِيَّهُ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ فَجَاءَ لَيْسَ فَذْ نَهَاكَ اللَّهُ أَنْ تُصَلِّى عَلَى الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَنَزَلَتْ وَلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَنَزَلَتْ وَلَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ فَنَزَلَتْ وَلَا تَصُلِّ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ تُصَلِّى عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ لَكُمْ أَوْ لَا تَشْتَغْفِرْ لَهُمْ فَنَزَلَتْ وَلَا تَصُلِّ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ لَكُ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكُ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ لَا تَعْمَرُ اللَّهُ لَا عَلَيْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ اللَّهُ لَا عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ السَّاكُةَ عَلَيْهِمْ إِنْ الْمَالِقَ لَا تَعْمَى عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ اللَّهُ لَكُونُ اللَّهُ لَلَهُمْ عَلَى قَبْرِهِ فَتَرَكَ اللَّهُ لَلَهُ اللَّهُ لَلْ اللَّهُ لَكُمْ عَلَى الْمَالِقُولَا اللَّهُ لَلْ اللَّهُ الْفَلَاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْفِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَالَةُ الْمُعْلَاقُ اللَّهُ الْمُعُلَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَا الْمُعْلَاقُولُ اللَّهُ الْمُعْل

"سیدناعبدالله دی تفوی کہتے ہیں کہ جب عبدالله بن ابی کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے (جو مومن سے) نبی مالی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ اپنی قیص عنایت فرمادیں تا کہ اس کا کفن بنا لوں اور اس پر آپ ماز پڑھ دیجئے اور اس کی بخشش کے لئے دعا کردیجئے ، آپ مائی آپائی نے ابنی قیص دے دی اور فرمایا کہ جب فارغ ہوجا و تو مجھے بنا دینا، حضرت عربی ابنی قیص دے دی اور فرمایا کہ جب فارغ ہوجا و تو مجھے بنا دینا، حضرت عربی ایک قیص

<sup>•</sup> الصحيح البخاري، كتاب اللباس: ٧٩٦

ر ابن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندید، بنائیں میں 154

نے عرض کیا، کیا اللہ نے آپ کو منافقین پر پڑھنے سے منع نہیں فر مایا چنانچہ اللہ تعالى في فرما يا ب: "كرآب المينان كرك التي بخشش كى دعاكرين يا ندكرين، اگر آپ ان کے لئے ستر بار بھی بخشش کی دعا کریں تو اللہ تعالی انہیں بھی نہ بخشے گا۔'' پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان میں سے جومرجائے کسی پر بھی بھی نمازنہ یرهو، توان برنماز پرهنی ترک کردی۔''

اس حدیث میں سے جو مجھے استدلال کرنا ہے وہ سے کرسول الله ظَائِيْم كاعبدالله بن ابی کے بیٹے سیدنا عبداللہ جائٹ کی خواہش کو بیرا کرنا ہے کہ جب انھوں نے آ ب ٹائیٹ سے اپنی خواہش ظاہری کہ آ ب النظم اپنا کرتا میرے باپ کوکفن کے طور پر بہنا ویں اور اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دیں تو آپ ٹائٹ نے سیناعبد اللہ جائٹ کی خواہش کا احر ام کرتے ہوئے منافقوں کے سردارعبداللہ بن الی کوا بنا کرتہ بھی پہتا یا ادراس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔

سجان الله! نبي كريم تَكَانِيمُ كُس قدر دوسرول كي خواهشات كااحتر ام كرتے تھے۔

((عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً جَائَتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا حَاشِيَتُهَا أَتُدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا الشَّمْلَةُ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ نَسَجْتُهَا بِيَدِى فَجِئْتُ لِأَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ فَقَالَ اكْسُنِيهَا مَا أَحْسَنَهَا قَالَ الْقُوْمُ مَا أَحْسَنْتَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا ثُمَّ سَأَلْتُهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ فَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِى قَالَ سَهُلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ)) •

۱۱ الصحيح البخارى، كتاب اللباس: ۱۸۱۰

محكم دلائل و برآبين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

"سيدناسبل والثناس روايت كرتے بين كه في ظافية كے ياس ايك عورت برده لے كرآئى جو بنا ہوا تھا اور اس میں حاشيہ تھاتم جانتے ہوكہ بردہ كيا چيز ہے؟ لوگوں نے کہا کہ شملہ (چادر) سید تاسہل جائٹنے نے کہا ہاں ۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں نے اسے این ہاتھوں سے بنایا ہے اور میں اسے اس لئے لائی ہول کہ آب التي الماس كياني والمرادر الله المرابي المرابي المرابي كالمرورت بمي تھی پھرآ پ ہارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہاس چاورکوازار بنائے ہوئے تھے اس کی فلال شخص نے تعریف کی اور کہا آپ ہمیں یہ دے دیں، بیہ عادر کتنی اچھی ہے، لوگوں نے کہا کہ تونے اچھانہیں کیا کہ تونے بی تالیا کے ضرورت کی حالت میں بہنا تھا اور تو نے اسے مانگ لیا حالانکہ تو جانتا ہے کہ آب ٹاٹیٹ کسی کے سوال کورونہیں فرماتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں نے واللہ اس کئے نہیں مانگاتھا کہ اس کالباس پہنوں بلکہ اس لئے مانگا کہ میراکفن ہوجائے۔ سہل نے کہا کہوہ چادراس مخص کا کفن بی۔''

اس حدیث ہے بھی معلوم ہو ا کہ رسول اللہ مُلَاثِيْم کس طرح دوسروں کی خواہشات کا احر ام کرتے تھے آپ اللی کوکی عورت نے چادردی اوراس چادرکی آپ اللی کو خود بھی بے حد ضرورت تھی لیکن جب آپ مُلافیم کہن کرصحابہ کی مجلس میں آئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رہائٹو کو دے دی ،اس طرح کے بے شار وا قعات کتب حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں یہ بی وجھی کرآ ب النظام ک شخصیت دوسروں کے لیے پندیدہ تھی۔

اگر کوئی شخص صرف اپنی خواہشوں کی بہتری کے لیے خواہاں ہے ساج میں رہنے والے کی دوسرے انسان کی خواہشات کا احتر امنہیں کرتا اس سے بڑھ کر ساج کو چوٹ پہنچا کر اپنی خواہشات بوری کرتا ہے تو اس کی زندگی نہ مرف بے کار اور نقصان دہ ہو جاتی ہے بلکہ اس کی

#### www.KitaboSunnat.com

ر اپنی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں ۔

منزل یعنی ذاتی خوشی بھی میسرنہیں آ سکتی ان حالات میں انسان صرف اپنی خواہشات کا غلام

اهمیت دو:

د کیھا گرکوئی آپ کی طرف اس سبب سے میلان کرتا ہے کہتم سے اس کواپنی کوئی جائز خواہش پوری ہونے کی آپ کی طرف اس کوعزت بخشواس سے آپ کی شخصیت اس کے لیے پندیدہ ہوجائے گی۔ان شاءاللہ



رر ابی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 157

# \* + دوسرول كواحسان كاجھولاجھولا نيں +

آپ دوسروں کو احسان کے جھولے میں جھولہ دے سکتے ہیں گریدای وقت ممکن ہے جب آپ دوسروں کی خواہشات کا احترام اور ان سے پیار کریں گے مثلاً ایک مختاج ریزی لگا تا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ مجھ کو اس میں سے زیادہ سے زیادہ منافع ہواور آپ اس سے مہنگا سود اخرید لیتے ہیں اس طرح اگر آپ سے کی مجبور بے کس نے قرض لیا ہے اور اسکی خواہش ہے کہ آپ اس کو قرض معاف کر دیں تو آپ اس کا قرض معاف کر دیتے ہیں بیسب چیزیں احسان کے ذمرے میں آتی ہے۔

ییسب چیزیں احسان کے ذمرے میں آتی ہے۔

یادر کھیے!

''احسان کی رسی ہےمضبوط رسی کو کی نہیں''

ا پنی شخصیت کو دوسروں کے لیے پیند بدہ بنانے کے لیے احسان بہترین سرچشمہ ہال میں شک نہیں کہ ایک صالح اور پرسکون معاشرے کے قیام کا انحصار عدل وانصاف پر ہوتا ہے لیکن اس میں حن اور رعنائی احسان سے ہی پیدا ہوتی ہے عدل اگر معاشر سے سلخیوں کو دور کرتا ہے تو احسان اس میں خوش گواریاں پیدا کرتا ہے احسان ایک ایسا وصف ہے جس سے عوام میں محبت اور الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا احسان کی اہمیت و فرضیت پر زور دیا ہے والدین و اقارب ، ہمسایہ اور مسافر سب کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔

ارشاد ہاری تعالی ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَاْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ ﴾ (النمل: ٩٠٨١٦)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ر ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کمیے پسندیدہ بنائیں

'' بے شک اللہ عدل اوراحسان کا حکم دیتا ہے''

ایک دوسرے مقام پرفر مایا:

﴿ وَ آخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (البقرة: ١٩٥/٢)

''اورا حسان کرو، بے شک اللہ تعالٰی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔''

بيآيت دليل ہے اس بات كى كداحسان كرنے والے كى شخصيت الله تعالى كى پنديده ہے اور جب اللہ تعالی کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالی این محبوب کی محبت اپنی مخلوق کے

دلوں میں ڈال دیتا ہے۔

جہاں الله تعالی نے احسان کرنے پر زور دیا ہے وہاں الله کے رسول سُلَقِمُ نے بھی دوسرول پراحسان کرنے پرزور دیا ہے۔

دلیل به حدیث ہے:

((عَنْ أَبِي ذَرّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ)

"حضرت ابوذر والتأفرات بي كه رسول الله طالية فرمايا بي (غلام باندیاں) تمہارے بھائی ہیں (آدم علیم کی اولاد ہیں) اللہ تعالی نے انہیں تمہارے قبضہ میں دے دیا ہے انہیں وہی کھلاؤ جوخود کھاتے ہواوروہی پہناؤ جو خود بہنتے ہواور انہیں مشکل کام کا حکم مت دواگر مشکل کام کا حکم دوتو ان کی مدد بھی کرو( کهخودنجی شریک ہوجاؤ)۔''

ایک دوسری حدیث ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ابن ماجه، کتاب الادب: ۹۳۹۰ محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بی شخصیت دوس دول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 159

الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ، فَأَحَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى

''سیدنا انس بڑاٹٹا اور سیدنا عبد اللہ دہاٹٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے (یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کاحقیق الله تعالی ہی تفیل ہے جس طرح کوئی آ دی اینے اہل و عیال کی روزی اوران کی ضرورت کا مجاز اکفیل ہوتا ہے ) پس اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں ہے جواس کے عیال (مخلوق) کے ساتھ احسان

### تىبىرى حديث:

قَالَ لاَ اقْرِهِ)) ٥

'' حضرت ابوالاحوص جانفذا ہے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله طَالِيَّةُ مِينِ أيك آ دمي كے ياس سے گزرتا مون تووہ ميري مهمان نوازي نہیں کرتا پھروہ میرے یاس ہے گزرتا ہے کیا میں بھی ای کے بدلے میں اس طرح كرول-آب الثيام فرمايانبيس بلكهاس كي ميز باني كرو-"

چونکی دلیل به حدیث ہے:

((عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنًا وَإِنْ ظَلَمُوا ظَلَمْنَا وَلَكِنْ وَطِّنُوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَنْ تُحْسِنُوا

البيهقى في شعب الايمان

<sup>🛭</sup> جامع ترمذي، باب البر والصلة : ٢٠٧٣

ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندید ، بنائین

وَإِنْ أَسَائُوا فَلَا تَظْلِمُوا)

" حضرت حذیفہ جاتو ہے روایت ہے کہ رسول اللہ تاتیم نے فرمایاتم ہرایک کی رائے پر نہ چلو یعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے اور اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی کریں تھے بلکہ اپنے آپ پراعتاد واطمینان رکھو، اگر لوگ بھلائی کریں تو بھلائی کروادرا گریرائی کریں توظلم نہ کرو۔''

مطلب یہ ہے کہ احسان صرف ان بی لوگوں کے ساتھ نہ کیا جائے جو ہارے ساتھ احمان کرتے ہوں بلکہ جولوگ جارے ساتھ براسلوک کریں ان کے ساتھ بھی ہم احمان کا رویہ رکھیں کیوں کہ جس کو آپ نے احسان کے جھولے میں بیٹھایا وہی آپ کی تعریف کے گیت گائے گا اور بدایس ری ہے جو بھی نہیں ٹوٹے گی۔

### كايت:

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ویکھا ایک شخص بکری کی ری ہاتھ میں تھا ہے چلا جارہا ہے کری اس شخص کے پیچھے سیجھے سرجھ کائے یوں چلی آ ری تھی جسے اسے اس بات کی کوئی فکر بی نہ ہو کہ اس کے گلے میں ری بندھی ہوئی ہے میری توجہ دیکھ کر بکری والے نے پوچھا''بابا جي" کما و مکھتے ہو؟

میں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بری صرف اس لیے تیرے بیکھے بیکھے آنے پر مجور ہے کہ اس کے گلے میں ری بندھی ہے اور اس کا دومراسرا تیرے ہاتھ میں ہے، میری یہ بات سن کراس محض نے بمری کی گردن ری ہے آ زاد کردی مگریدد کھے کرمیری حیرت کی کوئی انتہانہ رہی کہ اب بھی وہ بکری اس محف کے پیچیے سر جمکائے چل رہی تھی بکری والے محف نے میری حیرت دیکھتے ہوئے کہا حیران مت ہول سے بکری بظاہر تو اس ری سے بندھی تھی جو اس کے گلے میں تھی لیکن در حقیقت اسے میرے اس احسان نے مطبع بنایا ہے جو میں دانہ یانی

دینے کی صورت میں اس پر کرتا ہوں۔

جامع ترمذی، باب البر والصلة: ۲۰۷۶
 محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

161

# فیخ سعدی ڈللٹہ نے کیا خوب کہاہے:

ا بن شخصیت دومسرول کے لیے کیے لیسندیدہ بنائیں

ببخش اے پسر کا آدمی زادہ صید باحسان توان کرد و وحشی بقید عدو را بالطاف گردن به بند که نتوان بریدن به تیغ این کمند چو دشمن کرم بیند و لطف و جود نیاید دگر خبث ازو در وجود مسکن بدکه بدبینی از یار نیك نروید ز تخم بدی بار نیك خو بادوست دشوار گیری و تنگ نخواهد که بیند ترانقش و رنگ و گر خواجه بادشمنان نیك خوست

بسے برنیاید که گرد ند دوست (اے لڑے! بخشش کراس لیے کہ انسان کوشکارا حمان سے کیا جاسکتا ہے۔'' ''اور وحثی کوقید سے مہر بانیوں سے شمن کی گردن باندھ اس لیے بیری تکوار سے نہیں کائی جاسکتی۔''

''جب وشمن بخشش مہر بانی اور سخاوت کو دیکھتا ہے دوبارہ اس میں کمینگی پیدا نہیں ہوتی ''

' برای نہ کرو ورنہ نیک دوست ہے بھی برائی دیکھے گا برائی کے نیج سے اچھا کھل نہیں اگتا۔''

''جب تو دوست کے ساتھ سخت گیری اور تنگی کرے گا وہ نہیں جاہے گا کہ تیرے

<sup>🗗</sup> بوستان سعدی، کتاب در احسان: ۱۲۷

ور اپن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے لیسندیدہ بنائیں

نقش اور رنگ دیکھے۔''

"اور اگر خواجہ دشمنوں کے ساتھ نیک عادت ہے زیادہ ونت ندگزرے گا کہ وہ

دوست بن جائيں گے۔"

شيخ سعدى الله كهت إين:

بداں را نوازش کن اے لیکمرد

که سك باس دارد چونان تو خورد

بران مرد کندست دندان یوز

که مالزبان برپنیرش **د**و روز<sup>©</sup>

''اے نیک مرد! بدوں پرمہر بانی کر کیوں کہ کتا جب تیری روثی کھاتا ہے تو تیری حفاظت کرتا ہے۔''

''اس تخض پر چیتے کے دانت کند ہوجاتے ہیں جس کے پیر پر وہ دو دن زبان مل

لطف و کرم خواہ کسی وحثی درندے پر ہی کیوں نہ کیا جائے اپنی تا ثیر دکھا تا ہے کیوں کہ

احمان دهمن کی کارستانیوں کے لیے زہر ہلاہل کا کام دیتا ہے اے حضرت انسان! بُرول پر بھی احسان کا دردازہ کھلا رکھ کیونکہ جب وہ تیری مہربانی کالطف اٹھائے گاتو تیرے مفادات کی

تکہیانی کے لیے اپناسب کچھ نچھاور کروے گا۔

دلیل بیوا قعہ ہے جو محیمین میں موجود ہے:

سیدتا ابو ہریرہ دلائی سے روایت ہے کہ رسول الله مُلائیم نے ایک دستہ محبد کی طرف رواند کیاوہ بنوصنیفہ کے ایک آ دمی بمامہ کے حکمران ثمامہ بن اٹال کو پکڑلا کے اور اسے مسجد کے ایک

ستون کے ساتھ باندھ دیا اور یا در کھیے! بیدوہ ثمامہ بن اثال ہے جس نے کافی صحابہ کرام کوشہید

کیا تھا۔

بوستان سعدی، کتاب در احسان: ۱۲۸
 محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

163

رسول الله اس ك ياس تشريف لائ اوراس سور يافت كيا:

((فَقَالَ مَاٰذَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِى يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمْ وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ تَنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَّ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ فَقَالَ مَا عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ قَالَ مَا غَنْدَك يَا ثُمَامَةً قَالَ مَا غَنْتُ لَكَ إِنْ تُقْتُلْ ذَا دَمْ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولٌ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتَرَكَهُ رَسُولً اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ مِنْ الْغَدِ فَقَالَ مَاذَا وَمِ عِنْدَك يَا ثُمَامَةُ فَقَالَ عِنْدِى مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ عَنْدِى مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ عَنْدَلُ ذَا دَمْ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْمَ مُنْعُمْ وَيْنَ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ عَلْمَ فَا شِنْتَ اللَّهُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمْ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْطَمِنْهُ مَا شِئْتُ لَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْعَلِي فَالَ عَنْدَى اللَّهُ عَلَى شَاكِرٍ وَإِنْ تَقْتُلُ تَقْتُلْ ذَا دَمْ وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ تُعْمَ مُنْهُ مَا شِنْتَ اللَّهُ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَنْهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلْمَ عَلَى الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُلْ لَعُمْ مُنْ عَلَى الْتُنْ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمُعْمَالَتُلُ عَلَى الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمَالَ الْعَلْمُ لَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمَالَ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُلْعُمُ الْمُعُلِقُ الْمُعْمِ الْمُعْلَى الْكُلُكُ الْمُعْمُ الْعَلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَامِهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعُولُولُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى الْمُع

"اے ثمامہ! کیا خبر ہے؟ اس نے عرض کیا اے محد ظائم اخیر ہے اگر

آپ ظائم قل کریں تو ایک خونی آ دی کوئل کریں گے اور اگر آپ ظائم احسان
فرما کیں تو شکر گزار آ دی پر احسان کریں گے اور اگر مال کا ارادہ فرماتے ہیں تو
مائلے آپ ظائم کو آپ ظائم کی چاہت کے مطابق عطا کیا جائے گا آپ ظائم نے
اسے ویسے ہی چھوڑ کر تشریف لے گئے یہاں تک کدا گلے دن آپ ظائم نے
فرمایا اے تمامہ! تیراکیا حال ہے اس نے کہا میں نے آپ ظائم ہے عرض کیا تھا
کداگر آپ ظائم مل کریں تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر
آپ ظائم مل کریں تو ایک خونی آ دی کو ہی قل کریں گے اور اگر آپ ظائم مال کا
ارادہ رکھتے ہیں تو مائلے آپ ظائم کے مطالبہ کے مطابق آپ ظائم کو عطا کیا
جائے گا ، رسول اللہ ظائم نے اسے ای طرح چھوڑ دیا یہاں تک کدا گلے روز

<sup>•</sup> الصحيح البخارى، كتاب المغازى: ٤٣٧٢

### ور اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسند بیدہ بنائیں 164

آئے تو فرمایا اے ثمامہ! تیراکیا حال ہے اس نے کہا میری وہی بات ہے جوعرض کر چکا ہوں اگر آپ مُلَاثِیْم احسان فرما کیں تو ایک شکر گزار پر احسان کریں گے اور آپ مُلَاثِیْم قبل کریں گے اور آپ مُلَاثِیْم اور آپ مُلَاثِیْم کی اور آپ مُلَاثِیْم کا ارادہ کرتے ہیں تو ما نگئے آپ مُلَاثِیْم کے مطابق آپ مُلَاثِیْم کو وے دیا جائے گا'

آ ب اللَّيْمُ نے فرمايا ثمامه كوآ زادكر دور ہائى پاكر ثمامه مجد كے قريب ايك باغ ميں گئے عنسل كيا اور پھردو باره معجد ميں داخل ہوئے اور پكارا شھے

((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ))

'' دمیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا .

مول كەمحررسول مَنْ يَنْهُمُ الله كے بندے اور رسول بين'

پتاہے آپ کو کہ ثمامہ بن اٹال عنسل کر کے دوبارہ معجد میں کیوں آیا؟ اس وجہ سے کہ وہ احسان کی مضبوط ری جو بھی نہ ٹوٹنے والی تھی اس میں مضبوطی سے حکڑ چکا تھا اب وہ جانے کی کوشش کرتا بھی تو نہ جاسکتا۔

لہٰذا اگر آپ بھی کسی پر احسان کریں گے چاہے وہ دکھی ہو، لا چار ہو، پریشان حال ہو، مفلسی ہو،مقروض ہو،ضرورت مند ہو۔

مسلم ہو یاغیرمسلم ہوختیٰ کہ کوئی بھی انسان ہوتو آپ کی شخصیت ان سب لوگوں کے لیے بہندیدہ بن جائے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی شخصیت کو پہند کرے گا۔ عض . .

عرض:

دوسروں کوا حسان کے جھولے میں جھولہ دیں۔

米米米米

## ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

# 🐲 الله کی مخلوق سے محبت کریں 🖦

جب آ پ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بیار کریں گے تو آ پ ان کی خواہشات کا احترام کریں گے یقیناً جائز خواہش کا احترام ہی تو احسان ہے مشلا آ پ کا ایک دوست ہے جس سے آ پ بہت بیار کرتے ہیں اس نے آ پ سے پچھر قم بطور قرض کی ہے اور اس کا ہاتھ بہت نگ ہے اور اس کی خواہش ہے کہ آ پ اس کے قرض کو معاف کر دیں اور آ پ اس کے قرض کو معاف کر دیں اور آ پ اس کے قرض کو معاف کر دیں تا ہے اس کے قرض کو معاف کر دیں تا ہے اس کے قرض کو معاف کر دیں تا ہے اس کے قرض کو معاف کر دیں خواہشات کا احترام اور دوسرول پر احسان کرنا ہے اس وقت ممکن ہے جب آ پ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بیار کریں گے۔

جب آپ دوسروں سے محبت کریں گے تو دوسرے بھی آپ سے محبت کریں گے لیمنی آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے ببندیدہ بن جائے گی۔

فلم اور ڈرامہ والوں نے محبت کے لفظ کو ہوں کا نام دے دیا ہے حالانکہ محبت کا لفظ بہت پاکیزہ ہے۔

علامها قبال رُشكُ نے كيا خوب كہاہے:

ہوں نے مکڑے مکڑے کر دیا نوع انسان کو تو اخوت کا بیال ہو جا تو محبت کی زباں ہو جا

محبت اتنا پاکیزه لفظ ہے اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے بندوں کے لیے بولا ہے:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (المائده: ١٣٥٥)

" بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔"

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (المائده: ٩٣١٥)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ر اپی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے لیسندیدہ بنائیں 166

''اورالله نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔''

﴿ وَ أَحْسَنُوا وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (المائده: ٩٣/٥)

''اورانھوں نے نیکی کی اوراللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔''

﴿ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ (التوبه: ١٨٩)

"ب بنك الله مقى لوگول سے محبت كرتا ہے۔"

﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْهُ طَهِرِيْنَ ۞ ﴾ (التوبه: ١٠٨/٩)

"اورالله بهت یاک رہے والول سے محبت كرتا ہے۔"

((عَنْ أَبِى هُمَرِيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ الْمُؤْمِنِ الْفَوْمِنِ الضَّعِيفِ الْمُؤْمِنِ الْفَوْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلِّ خَيْرٌ اخْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجُزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَئْ ءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدُرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان) • والشَّيْطَان) • والشَّيْطَان) • والشَّيْطَان) • والشَّيْطَان) • ومَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان) • والشَّيْطَان) • ومَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان) • ومَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان) • ومَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ السَّيْطَانِ وَمَا اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَمَا شَاءَ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَا لَوْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ وَالْمَانِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْمُؤْمِنُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَمِا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَالْمَا مُنْ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَ مُسَالِكُ اللَّهُ وَمَا الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا الْمُؤْمُ اللَّهُ وَمَا الْمَاءَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَمَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ وَمَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُلُونَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللِّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الللَّهُم

" حضرت ابوہریرہ بھائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُلَقِظِ نے فر مایا طاقتور موس اللہ مُلَقظِ نے فر مایا طاقتور موس اللہ کے نزدیک کمزور موس سے بہتر اور پہندیدہ ہے ہر بھلائی میں ایس چیز کی حرص کرو جو تمہارے لئے نفع مند ہواور اللہ سے مدد طلب کرتے رہواور اس سے عاجز مت ہواور اگرتم پرکوئی مصیبت واقع ہوجائے تو یہ نہ کہوکاش میں ایسا ایسا کر لیتا کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کا دروازہ کھولتا ہے۔"

ان تمام ولائل سے معلوم ہوا کہ محبت کا لفظ اتنا پاکیزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے یہاں تک محدود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہی ''الودود'' ہے الودود کا معنی ہے کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے۔

الصحیح المسلم، کتاب القدیر: ۱۷۷۳
 حکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر ابی تخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 167

جب الله ابنی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو پھر ہمیں بھی الله تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کرنی چاہیے ادر اس سے بڑھ کرجس نے ہم کو پیدا کیا (الله) اس سے محبت کرنی چاہیے۔ زندگی ایک بھول ہے تو محبت اس کی خوشبو ہے اگر بھول سے خوشبوختم ہو جائے تو کوئی بھی

ویون بیت به دو جو بیسی ای و برجه و بادی سے دوبر میں ای ویون کا ایک ای طرح اگر کسی کی زندگی میں محبت جیسی اعلی چیز موجود نہیں تو

ال کی شخصیت کوئجی کوئی نہیں پسند کرے گا۔

### ایک غورطلب بات:

محبت کا مادہ حب، برد بردے دیں تولفظ بن جائے گا حب تواس کا معنی ہوگا (دانہ)۔

عَلَى مُوكًا (دانه) \_ ﴿ يَلُمُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي

السَّهٰوْتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ اللهُ اللهُ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ۞ ﴾

(لقمان: ١٦/٣١)

''اے میرے چھوٹے بیٹے! بے شک کوئی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کی ہو، پس کسی جٹان میں ہو، یا آسانول میں، یا زمین میں تو اسے اللہ لے آئے گا،

بلاشبدالله براباريك بين، بورى خبرر كھنے والا ہے۔'

ے، زندگی نام ہی محبت کا ہے۔ ای لیے رسول الله سُلِیْمُ نے قرمایا کہ دوآ پس میں الله تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے

ان سے رون اللہ المجور علی میں ہول کے۔ کل قیامت کورب کے سامے میں ہول گے۔

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عَبَادَةِ رَبِّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

رَ ابْنُ خَمْیت روسرول کے لیے کیے لِسندیدہ بنائیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِی اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَیْهِ وَتَفَرَّفَا عَلَیْهِ وَرَجُلٌ

طَلَبَتْهُ اَمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لاَ تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ

وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ)) •

"سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائو نی ٹاٹیؤ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ٹاٹیؤ سے فرمایا
سات آ دمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن کہ سوائے اس کے سائے
کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا: (۱) حاکم ، (۲) عادل ، (۳) وہ خض جس کا دل مجدول
میں لگار ہتا ہو، (۳) وہ دواشخاص جو باہم صرف اللہ کے لئے دوئی کریں جب
جع ہوں تو ای کے لئے اور جب جدا ہوں تو ای کے لئے، (۵) وہ خض جس کوکوئی
منصب اور جمال والی عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہددے کہ میں اللہ سے
ڈرتا ہوں اس لئے نہیں آ سکتا، (۲) وہ خض جو چھپا کرصد قددے یہاں تک کہ اس
کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو کہ اس کے داہنے ہاتھ نے کیا خرج کیا، (۷) وہ خض
جو خطوت میں اللہ کو یا دکرے اور اس کی آئے صیں آ نسودک سے تر ہوجا کیں۔"

اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جو دواللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے وہ دونوں کل قیامت کو اللہ تعالی کی مخلوق سے اللہ کو راضی کرنے کل قیامت کو اللہ اللہ کی مخلوق سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت کرتا ہوگا تو اللہ اس کی شخصیت کو دوسروں کے لیے پہندیدہ بنادے گا۔

کے لیے محبت کرتا ہو کا تو القدائل کی حصیت تودو مرول کے لیے بسندیدہ بنادے گا۔ محبت ہی وہ واحد چیز ہے جو ہر امر دشوار کو آسان بناسکتی ہے مثلاً آپ کسی پر تنقید نہیں کرنا

چاہتے اس کی خواہش کو پورا کر کے اس پراحسان کی مہر شبت کرنا چاہتے ہوں تو وہ مجبت ہی ہے جو سیسب کام کرواسکتی ہے۔ جب آ پ کسی سے محبت کریں گے تو وہ اگر چہ اجنی بھی ہوگا تو

آپ کا اپنا بن جائے گا اور اگر آپ نفرت کریں گے تو اپنا بھی پرایا بن جائے گالہذا دنیا میں کا تھے میں میں منہوں کی مصرف میں ہے۔

کوئی بھی اپنااور پرایانہیں بلکہ سب محبت کے رشتے ہیں۔

• الصحيح المسلم، كتاب الذكاة: • ٢٣٨٠ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب حكم دلائل و بر بين سے مزين، مثنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

169

کسی شاعرنے کیا خوب کہا:

محبت سے کرو آغاز تو اجنبی بھی قریب آتے ہیں محبت ہےاک رومانی منزل جہال فرشتے بھی سرجھکاتے ہیں

علامدا قبال رُمُنْ نے کیا خوب کہاہے:

ا پی تحصیت دوسے ول کے لیے کیے بسندیدو بنائیں

شنیدم شبی در کتب خانه من به پروانه می گفت کرم کتابی به اوراق سینا نشیمن گرفتم بسی دیدم از نسخه فارابی نفهمیده ام حکمت زندگی را همان تیرا روزم زبی آفتابی نکو گفت پروانه نیم سوزی که این نکته رادر کتابی نیابی تپش می کند زنده تر زندگی را تپش می دید بال و پر زندگی را

"میں نے اپنے کتب خانے میں ایک رات کمی کتابی کیڑے کو پروانے سے کتے سنا۔"

'' کہ میں نے ابن سینا جیسے فلسفی کی تصانیف اور کاغذات میں شکانہ بنائے رکھا اور ظہیر الدین محمد فارانی جیسے (عظیم) شاعر کی قدیم کتب کو بھی متعدد بار دیکھا ہے۔''

''کیکن زندگی کی حقیقت اور راز کونہ جان سکا یعنی زندگی کی حقیقت ہے آگاہ نہ

بوسكا\_"

"للذاجس طرح سورج علم كى روشى كے بغير (بِعمل) تاريكى ميس تفااب بھى

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ور ابی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 170

ویبائی ہوں''۔

''(اس پر ) نیم کمل یعنی اوھ جلے پروانے نے کیا خوب بات کہی کہ اس کلتے مینی راز کوتم کتابوں میں نہیں یاؤ گے۔''

''محبت سوز دروں سے زندگی کو بیدارتر اور زندہ بنا دیتا ہے اور محبت ہی زندگی کو اسلامیات

بال و پر تعنی قوت پرواز عطا کرتی ہے۔'' گاک متاب سرمین ناف سے سرمین کا میں سامید میں کا میں سامی کا میں ہے۔''

جوانسان زندگی کی حقیقت کومن فلفے اور حکمت کی کتابوں میں تلاش کرتا ہے وہ زندگی کا راز جاننے میں ناکام رہتا ہے، اس لیے کہ فلسفہ اور حکمت کے علوم زندگی کی حقیقت کو جاننے سے خود بھی قاصر ہیں فلسفہ اور حکمت کی بنیاد عقل انسانی پر ہے۔

محبت ہی وہ واحد چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان زندگی کی حقیقت کو جان سکتا ہے محبت تخلیقی قوت ہے بلکہ یہ ایک ایک روحانی قوت ہے جو ایک شخص ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی روحانی زندگی کوگر ما دے محبت نے انسان کوحرارت سوز دروں عطا کی ہے محبت ہی راز حیات ہے اس لیے زندگی کی حقیقت تک بھی اس تیش کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے۔

سوز جگر یا خون جگر یا جگر کی آگ سے انسان میں تخلیقی توت پیدا ہوتی ہے جو زندگی کو بیدار کرتی ہے، اس میں توت ایمانی پیدا کر کے اسے متحرک کرتی ہے اور محبت ہی آ دمی کی شخصیت کو دوسروں کے لیے پیندیدہ بناتی ہے۔

### يادر كھيے!

محبت ہی آپس میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرتی ہے ایک مثال سے بھے موم بی جب ہم جلاتے ہیں تو دھا گہ جلنے کی وجہ ہے موم پچھلتا ہے دھا گہموم سے پوچھتا ہے ارے موم! جلتا تو میں ہوں تو کیوں روتی ہے۔

توموم نے کیا خوب جواب دیا اے دھاگے! جس کو دل میں بسایا ہو جب اس کو تکلیف پنچ تو رونا تو آتا ہی ہے۔

اگر تکوارلو ہے کی ہے تو ایک تکوار محبت کی بھی ہے جب لو ہے کی تکوار چلتی ہے تو ایک چیز کو

ووکر دی ہے اور جب محت کی موار چاتی ہے تو دوکوا یک کرویتی ہے۔ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضو عات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## 🕪 دوسرول سے خیر خواہی کا معاملہ 📲

آ پاللہ کی مخلوق سے خیر خواہی کا معالمہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آ پ کے دل میں اللہ کی مخلوق سے خیر خواہی کا معالمہ اللہ کی مخلوق سے محبت کا حساس پیدا ہوگا آ پ لوگوں کے ساتھ سچے دل سے خیر خواہی کریں تا کہ لوگوں کو محسوں ہو کہ آ پ ان سے محبت کرتے ہیں اسی لیے آ پ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو ان کے دلوں میں آ پ کی شخصیت گھر کر جائے گی یعنی آ پ کی شخصیت ان کی پہندیدہ بن جائے گی۔

خیرخواہی کامعنی ہے دوسروں کے ساتھ ہرطرح کی بھلائی کرنے کا جذبہ دل میں رکھناای لیے تو رسول اللہ مُناتِیْنِ نے فرمایا:

((عَنْ تَمِيمِ النَّارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ اللَّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ للَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا أَنْهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ

"سیدناتمیم داری جانف سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِیْنَ فِر مایا: دین خیرخواہی کا نام ہے، ہم فے عرض کیا کس چیزی؟ آپ طَالِیُّ فِے فر مایا الله کی ،اس کی کتاب کی،اس کے رسول کی،مسلمانوں کے آئمہ کی اور تمام مسلمانوں کے آئمہ کی اور تمام مسلمانوں کے۔

### الله سے خیر خواہی:

(الله سے خیرخواہی کا معاملہ یہ ہے کہ اس پرایمان لائے اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرے اسکی صفات میں اِس کی عبادت کے لیے مستعدر ہے اس کی نافر مانی سے بچتار ہے اس

• الصحيح السملم، كتاب الآيمان: ١٩٦

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ر ابنی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 172

کے لیے دوت رکھے اور ای کے لیے وشمنی۔

## الله کی کتاب سے خیر خواہی:

خداکی کتاب سے خیرخواہی کا معاملہ یہ ہے کہ اس بات پر یقین کرے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اس بات پر یقین کرے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اس نے اس اس اس اس کے مثل نہیں ہوسکتا ہے اور نہ کوئی مخلوق اس کے مثل بناسکتی ہے اس کی تلاوت کرے جس طرح تلاوت کا حق ہے اور اس پرعمل کرے۔ رسول اللہ سے خیرخواہی:

رسول الله مُنَاقِظِ سے خیرخواہی کا معاملہ یہ ہے کہ آپ مُناقِظِ کو اللہ کا بھیجا ہوا سمجھے اور اس پریقین رکھے کہ جتنی باتیں آپ مُناقِظِ لے کر آئیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور آپ مُناقِظِ جس کام کے کرنے کا حکم دیں وہ کام کریں جس کام سے منع کریں اس سے رک حاس۔

### حا کموں سے خیر خواہی:

مسلمانوں کے حاکموں سے خیرخواہی کا معاملہ یہ ہے کہ حق بات میں ان کی مدد کرے اور ان کی ان کی مدد کرے اور ان کی افل ہوں ان کی اور اس کو حق بات ہے غافل ہوں اور اگر مسلمانوں کے کسی حق کی ان کو خبر نہ ہوتو اس کی اطلاع دے اور ان سے بغاوت اور سرکشی نہ کرے اور لوگوں کا دل ان کی اطاعت کی طرف ماکل کرے یہ سب با تیں خیرخواہی کے زمرے میں آتی ہیں۔

### عام مسلمانول سے خیر خواہی:

اور عام مسلمانوں (انسانوں) سے خیر خواہی کا معاملہ ہے کہ ان کو وہ بات بتلائے کہ جس سے ان کو آخرت اور دنیا دونوں کا فائدہ ہو، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ د ہے، ان کو دین کی بات سکھلائے جو دہ نہیں جانتے ، زبان یا ہاتھ سے ان کی مدد کرے، ان کے عیبوں کو چھیائے ، ان کے ضرر کو دور کرے ، ان کے منافع کے لیے ہر دم کوشاں رہے ، ان کو نیکی کا تھم دے اور

محکم دیرائی سے راہیے ان میں ہے جو بوڑھا اور بزرگ ہوائی کا عزیت مکر میکی کر میں۔ جو بحرچیوٹا ہوں

#### www.KitaboSunnat.com

ا بِیٰ شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 173

اس پرمہربانی کرے، ان کو اچھی نفیحت کرتا رہے، ان سے فریب نہ کرے ، ان سے حسد نہ کرے، ان سے حسد نہ کرے، ان کے واسطے وہی پیند کرے جوا پنے لیے پیند کرتا ہے، ان کے مال و جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے، ان کو گالی نہ دے، ان سے کسی قسم کا جھوٹ نہ بولے اور ان سب سے مساوات کا سلوک کرے بیسب با تیں خیرخواہی کے زمرے میں آتی ہیں اب آپ خود ہی بتا تیں جس میں بیسب با تیں ہوں کیا اس کی شخصیت دوسرول کے لیے پیندیدہ نہ ہو

گ۔ یقیناً آپ جواب ہاں میں دیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے:

رَوْدَيْ بَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم)) • مُسْلِم)) • مُسْلِم)) • مُسْلِم)) • مَسْلِم)) • مَسْلِم) • مَسْلِم • مَسْلِم) • مَسْلِمُ • مَسْلِم) • مَسْلِم) • مَسْلِم) • مَسْلِم) • مَسْلِم) • مَسْلِم • مَسْلِم • مَسْلِمُ • مَسْلِمُ • مَسْلِمُ • مِسْلِمُ • مَسْلِمُ • مَس

"سیدنا جریر بن عبدالله بالله وایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالی است کے اسلامان کی خیر خوابی کرنے پر بیعت کی تھی۔" نماز پڑھنے اور ہر مسلمان کی خیر خوابی کرنے پر بیعت کی تھی۔"

پھرسیدنا جریر و و اپنی بیعت پرایساعمل کیا کدایک باراپنے غلام کو گھوڑا خریدنے کے لیے بھیجادہ تین سودرہم میں ایک گھوڑا خرید لایاس کا مالک بھی دام لینے کے لیے ساتھ آیا سیدنا جریر و و گھوڑے کے مالک سے کہا تیرا گھوڑا تین سودرہم سے زیادہ کا مال ہے تو چار سودرم میں جی ماس نے کہا میں نے تم کو اختیار دیا جو دام مناسب ہیں دے دو۔ جریر و والنون نے کہا میں ہے تھی زیادہ کا مال ہے یا نچ سودرہم میں جی ای طرح سیدنا جریر و والنون سوسو

درہم بڑھاتے گئے اور مالک کم پرراضی تھا یہاں تک کہ آٹھ سو درہم تک لگائے اور آٹھ سو درہم مل لگائے اور آٹھ سو درہم میں خرید لیا اور لوگوں نے کہا آپ نے بیکیا کیا؟ سیدنا جریر ڈاٹڈ نے کہا میں نے رسول اللہ مالیان کے ساتھ فیرخواہی کرنے پر بیعت کی تھی تو گھوڑا بیچنے والا بھی مسلمان تھا اور یہ بات فیرخواہی کی نہتی کہ میں اس کا مال کم قیمت میں خریدلوں اور اسے نقصان دوں۔

۲۰۰: الصحيح المسلم، كتاب الايمان

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ابی تخصیت دوسے ول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں ۔

اب آب خود بنائمی کیا ایما کرنے سے سیدناجر پر دائش کی شخصیت دوسرول کے لیے بندیدہ نہ بن ہوگی؟ بقینا بن ہوگی آب ٹاٹیام جھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی دوسروں کے ليے خير خوابي چاہتے تھے۔

دلیل به حدیث ہے:

((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَشْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمِّهِ)) •

"سيدنا عبدالله بن ابي قماده انصاري النظراب والدابوقماده والنظرية روايت كرت ہیں کہرسول الله مَالَيْظُ نے فرما یا کہ میں نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس میں طول دوں ، مگر بیچ کے رونے کی آ واز سن کر میں اپنی نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، اس بات کو براسمجھ کر کہ اس کی ماں پر سختی کروں۔''

نبي كريم مَا لَيْنَا لوكول سے اس طرح مبت كرتے تھے اور اپنى مبت كا اظہار بھى خير خواہى ہے کرتے تھے۔

زندگی نام ہی دوسروں کی خیرخواہی کا ہے اس کوایک مثال کے ساتھ سجھے۔

Steel (سٹیل) میں ہونے والی انجیش المہیس ( ذہنی وجسمانی معزوروں کی اوکیس ) میں 100 میٹر دوڑ میں نو کھلاڑی نقطہ آغاز پر کھڑے تھے تمام کے تمام ذہنی یا جسمانی طور پر کسی نہ کسی کی کا شکار تھے گران خامیوں اور کمیوں کے باوجود زندگی سے لطف اندوز ہونا جاتے

تے اس لیے وہ سب میدان میں موجود تھے وہ اپنے آب کومنوانا چاہتے تھے اور بیر ثابت کرنا چاہتے تھے کدوہ ہرمیدان بشمول کھیل کے میدان میں اپنی صلاحیتیں منواسکتے ہیں۔

دوڑ کے شروع ہونے کا لمحة ريب آتا جار ہا تھاسب بے چينى سے منتظر تھے كدووڑ شروع

الصحيح البخاري، كتاب الاذان: ٧٠٧
 محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ر ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 175

ہوتا کہ وہ اپن صلاحتیں ثابت کر سکیں۔ سیٹی بہتے ہی وہ سب ٹیڑ ھے انداز میں نقطہ اختام کی جانب دوڑ نے لگے سب اس دوڑ کو جیتنے کے لیے کوشال تھے سب کے سب منزل کی جانب بڑھ درہے تھے سوائے ایک لڑکے کے بیلڑ کا پنی معزوری کی وجہ سے اپنا توازن برقر ارنہیں رکھ پا رہا تھا اور بار بارگر رہا تھا جلد ہی اس نے ہمت ہاردی اور رونا شروع کردیا۔

باتی آٹھ نے جیسے ہی اس کے رونے کی آواز سنی وہ رک گئے اور بیچھے مؤکر دیکھا اسے گرا ہوا خاک آلود اور روتا دیکھ کروہ مڑے اور تمام کے تمام واپس اس کے پاس پنچے ان میں ایک لڑکا گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کے ماتھے کو چوم کر بولا میرے ابوکو جب بھی در دہوتا ہے تو میرے بیار کرنے سے وہ ختم ہوجاتا ہے ہی بھی اس سے ٹھیک ہوجائے گا اس کے بعد ان تمام نے مل کراہے اٹھا یا سہارا دیا اور سب ساتھ ساتھ نقط یہ اختیام کی جانب چل پڑے اور اکھے منزل پر پنچے۔

در اصل فطری طور پرہم سب سے بات جانتے ہیں کہ صرف اپنے لیے جینا کوئی جینانہیں زندگی میں برسوں کا اضافہ اہم نہیں بلکہ برسوں میں زندگی کا اضافہ اہم ہے۔

دوسروں کو کامیابی کی راہ پر ڈالنا اور منزل تک پینچنے میں مدد دینا اور ان سے ہرفتم کی خیرخواہی کامعاملہ کرنا ہی اصل زندگی ہے۔

### اظهاركرين:

آ پابن محبت کا اظہار دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ کریں تا کہ دہ بھی آپ کی شخصیت کو پیند کریں۔



## ور ابن شخصیت دوسروں کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

# \* ا دوسرول میں بڑائی کا احساس پیدا کریں + «

دوسروں کی خیرخواہی کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان میں بڑائی کا احساس ابھاریں مثلاً
کوئی طالب علم آپ سے ملتا ہے تو آپ اس سے گرم جوثی کے ساتھ مصافحہ کریں پھر آپ اس
میں بڑائی کا احساس پیدا کریں ، کہ آپ کا چہرا ذہین اور قابل بچوں جیسا ہے۔ یقین مانیں! اگر
وہ بچہ پڑھائی میں کمزور بھی ہوتو آپ کے جملوں میں آئی طاقت ہے کہ وہ بھی بھی اپنے آپ کو
کمزور خیال نہیں کرے گا اور خوب محنت کرے گا۔

اگر آپ استاد ہیں تو ایک تجربہ کر کے دیکھ لیس اگر کلاس میں کسی بچے کوسبق آتا بھی ہو آپ اس سے تھوڑ اساسخت لیجے میں بولیں گے تو وہ سبق بھول جائے گا اور اس کے برعکس اگر بچکو کچا پکاسبق آتا ہوتو آپ صرف اس کواتنے بول بول دیں کہ آپ بہت ذبین اور لائق ہیں تو وہ آپ کوان شاء اللہ تھے سبق سنادے گا۔

رسول الله طَالِيَّا بميشه صحابه اكرام بيُن النه عَلَيْ الله براكي كا احساس پيداكرتے تھے جس كى وليل بيدوا تعدہ:

((عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لأَعْطِيَنَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَوْمَ خَيْبَرَ لأَعْطِينَ هَذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذِ قَالَ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أَدْعَى لَهَا قَالَ فَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَاعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَاعُطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ امْشِ وَلا تَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُ

فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا وَقَالَ امْشِ وَلَا تَلْتَفِتْ حُتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْكً محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ ر ابی شخصیت دوسسدول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 177

قَالَ فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْنًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا اللَّهِ عَلَى مَاذَا أَقَاتِلُ النَّاسَ قَالَ قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَقَدْ مَنعُوا مِنْكَ دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ) • اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤَالَةُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤَالَّةُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلَ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ

''حضرت ابوہریرہ دہنٹوٰ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ مُلاثِمُ نے فر مایا یہ جھنڈا میں ایک ایسے آ دمی کو دول گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول مُلاہِم سے محبت کرتا ہوگا ، اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح عطا فر مائے گا ، حضرت عمر بن خطاب بڑائٹؤ فر ماتے ہیں کہ میں نے اس دن کے علاوہ مجھی بھی امارت کی آرزو نہیں کی، حضرت عمر بالنظ فرمات بیں کہ پھر میں اس امید کو لے کرآپ کے سامنے آیا کہ آب مجھے اس کام کے لئے بلا لیں، راوی کہتے ہیں کہ چررسول الله طَالْتُمَانے حضرت على جانفا كو بلايا توآب في حجندًا حضرت على جانفا كو عطا فرمايا ادرآب نے فرمایا جاؤ اور کسی طرف توجہ نہ کرویہاں تک کہ اللہ تجھے (تیرے ہاتھوں ) فتح عطا فرما دے، راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت علی ڈاٹٹڑ کچھ چلے اور پھر تھہر گئے اور کی طرف تو جنہیں کی پھرا جا تک بولے، اے اللہ کے رسول! میں لوگوں سے کس بات پر قال کروں؟ آپ نے فرمایاتم ان لوگوں ہے اس وقت تک لڑو جب تك كه وه لوك لا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اور مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ كَيُّ وَابَى مَه دیں تو جب وہ لوگ اس بات کی گواہی وے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم ے محفوظ کرلیا، سوائے کی حق کے بدلہ اور ان کا حساب اللہ تعالی پرہے۔'' نی کریم ٹاٹیٹم نے سیدناعلی ڈاٹٹڑ میں رہے کہہ کر بڑائی کا احساس بھونکا کر ادھر ادھر مت د کھاللہ تعالی تیرے ہاتھوں پرضرور خیبرکوفتح کرےگا۔

الصحيح المسلم، كتاب الفضائل: ٦٢٢٢

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

اس طرح کی بے شار مثالیس کتب احادیث میں ملتی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول الله تالیق اپنے سے ا

جی ہے چسٹرائن ایک انگریز رائٹر تھا وہ 1874 میں لندن میں پیدا ہوا 1936 میں اس کی وفات ہوئی اس کا قول ہے کہ ایک بڑا آ دی وہ ہے جو ہرآ دی کو بیاحساس دلائے کہتم مجھ سے چھوٹے ہوگر حقیقی معنوں میں بڑا آ دی وہ ہوتا ہے جو ہرآ دی کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کرد ہے۔ 'There is a graeat man who makes every man feel small But the real great man is the man Who makes every man feel great'

ایک وہ لیڈر ہوتا ہے جو بڑے بڑے مقاصد لے کر اٹھتے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے بڑے نوے بین جو ہمیشہ ہائی پروفائل میں بات کرتے ہیں ایسے لوگ ہر جگہ چھتے ہیں، ہر طرف ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہر مقام پر ان کو استقبال ملتا ہے، اس طرح ان کی شخصیت نمایاں ہو جاتی ہے وہ ہرآ دمی کو اپنے سے بڑاد کھائی دینے لگتے ہیں یہ وہ لیڈر ہیں جن کی اپنی شخصیتیں تو خوب نمایاں ہو جاتی ہیں گر کوام کو ان سے کوئی حقیقی فائدہ نہیں ملتا۔ دو سرالیڈروہ ہے جو حقیقی معنوں میں عام انسان کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے وہ ہرآ دمی کا در دا پنے سینہ میں لیے ہوئے ہوتا ہے اس کا یہ مزاج اس کو ایسے کام کی طرف کا در دا پنے سینہ میں لیے ہوئے ہوتا ہے اس کا یہ مزاج اس کو ایسے کام کی طرف کے جاتا ہے جو ایک عام انسان کے لیے تو یقینا ہے حدم فید ہوتا ہے گر وہ دیکھنے میں کوئی بڑا کام نظر نہیں آتا وہ اخبار کے صفحہ اوّل کی سرخی نہیں بنیا اس کی بنیاد پر میں کوتر یفی تصید سے نہیں ملتے۔

ایسے لیڈر کاعمل اس کو ذاتی شہرت تونہیں دیتا البتہ وہ ہر فرد کو اونچا کر دیتا ہے وہ ہر آ دمی کو اپنے دائر ہیں ہیر دبنا تا ہے وہ ہرآ دمی کی شخصیت کو بلند کر دیتا ہے یا در کھیے! ایسے لیڈر کی ذات دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جاتی ہے۔

### چندالفاظ:

حقیقی معنوں میں بڑا آ دمی وہ ہے جو ہرآ دمی کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کردے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ® + دوسروں کی پردہ بوشی کریں + ®

آپ دوسرول میں بڑائی کا احساس ای وقت بیدا کر سکتے ہیں جب آپ دوسرول کے رازکو اپنا راز سمجھیں گے اور ان کے عیب کو نظر انداز کریں گے سب سے پہلے تو بیضروری ہے کہ وہ اپنا راز سمجھیں گا در اس نے بتادیا تو جب اس کی زبان خود اپناراز نبیس رکھ کی تو پھر دوسروں کی زبان کی ونہ بتا کے اگر اس نے بتادیا ہے تو آپ اس کی پردہ زبانیس کس طرح اس کا راز رکھیں گی اور اگر اس نے آپ کو اپناراز بتادیا ہے تو آپ اس کی پردہ یوثی کریں شیخ سعدی برائے نے کیا خوب کہا ہے:

چرا گوید آن چیز در خفیه مرد
که گر فاش گردو شود روئیے زرد؟
مکن پیش دیوار غیبت بسی
بود کز پسش گوش دارد کسی
درون دلت شهر بنداست راز
نگر تا نبیند در شهو باز
ازان مرد دانا دهان دوختست
که بیند که شمع از زبان سوختست
چیکے ہے آدی ایک بات کول کے کہ اگروہ ظام برجو جائو چرہ زردہو۔

پیے ہے اون این ہات یوں سے ندا مردہ طاہر، بوجائے و پہرہ رردہو۔ دیوار کے سامنے غیبت نہ کر بسا اوقات ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی کان لگائے

ہوئے تیری بات س رہا ہو۔

<sup>•</sup> بوستان سعدی، کتاب در تربیت ص: ۲۷۳

تیرے دل میں راز قیدی ہے دیکھ بھال کرتارہ کہیں وہ شہر کا دروازہ کھلانہ دیکھ لے۔ وانا انسان نے اس لیے اپنا منہ سی لیا ہے کیوں کہ وہ دیکھتا ہے کہ شمع زبان کی وجہ سے جلی ہے۔

> تکش با غلامان یکی راز گفت که این را نباید به کش باز گفت بسالے نیامد زدل بر دباں بیك به یك سالش آمد ز دل بر دهان به یك روز شد هنتشر در جهان بفرمود جلاد را بی دریغ که بردار سرهای اینان به تیغ یکی زاں میاں گفت و زنهار خواست مکش بندگان کین گناه از تو خاست تو اول نه بستی که سرچشمه بود چو سيلاب شد پيش بستن چه سود؟ تو پیدا مکن زاز دل بر کسی که او خود بگوید بر هر کسی جواهر به گنجینه داران سیار ولی راز را خویشتن پاس دار سخن تا نگویی بر او دست هست چو گفته شود یابد او بر تو دست سخن دیوبندی است در چاه دل

به بالای کام و زبانش مهل محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

ا بی تخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید ، بنائیں 181

توان باز دادن ره نره دیو ولی باز نتوان گرفتن به ریو تو دانی که چون دیو رفت از قفس نیاید به لا حول کس باز پس

' و تکش (ایک بادشاہ کا نام) جس نے غلاموں سے ایک راز کہا کہ اس کوکسی سے نہ کہنا جا ہے۔''

"ایک سال تک وه راز دل سے منه پر نه آیا ایک روز دنیا میں پھیل گیا۔"

''بغیر کسی افسوس کے جلاد کو تھم دیا کہ ان کے سرتلوارے جدا کردے۔''

"ان میں سے ایک نے پناہ ما تکتے ہوئے کہا کہ غلاموں کوفل نٹر کیوں کہ گناہ تجھ سے ہی ہواہے۔"

'' تو نے شروع ہی میں کیوں نہ بند کیا کہ چشمہ کی ابتدائھی جب سلاب بن گیا تو

آ کے بند کرنے ہے کیا فائدہ''

"تودل کارازکسی پرظاہر نہ کر کہ وہ خود ہر کسی کے سامنے کہے گا۔"

''موتیوں کوخزامچیوں کے سپر دکر دیے لیکن اپنے راز کی خود حفاظت کرتو جب تک بات نہیں کہتا ہے تیرا اس پر قابو ہے جب کہہ دی جائے تو وہ تیرے او پر قابو پا لے گی۔''

"دل کے کویں میں بات قیدی دیو ہے اس کو تالواور زبان پرندآ نے دے۔"
"درکش دیو کارات کھولا جاسکتا ہے لیکن گراہے دو بارہ بندنہیں کیا جاسکتا۔"

ر ن رود و در سے در بی بخرہ سے نکل گیا تو کسی کے لاحول پڑھنے سے واپس نہیں

"-4tī

" اپ رازوں کو دل کے قبرستان میں دفن کرنا ندامت و پشیانی سے بیچنے کا اعد میں ،"

باعث ہے۔''

### رار ابن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 182

"کسی سے رازی بات کہد کر یہ کہنا کہ کسی اور سے نہ کرنا دراصل نادانی اور بے وقو فی ہے۔"

لہذاا نے حضرت انبان! منہ نے نکلی ہوئی ہر بات پرائی ہوتی ہاں لیے اپ دار کو چھپا کرر کھ پھر بھی اگر کسی کو کسی دوسرے کا راز معلوم ہوجائے تو اس پر پردہ ڈالناچا ہے نبی کریم خالی آئے نے دوسروں کے رازوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ ((عَنْ أَبِی هُرُیْرَةَ عَنْ النّبِیّ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدٌ عَبْدًا فِی الدُّنْیَا اللّا سَتَرَهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ) • من مُن مُن عَبْدٌ عَبْدًا فِی الدُّنْیَا اللّا سَتَرَهُ اللّهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ) • من من من من من من من من منافی من منافی من منافی من منافی ہوگئی ہوئی منافی م

رليل:

''سیدنا صفوان بن محرز رات این عروایت کرتے ہیں ایک آ دی نے ابن عمر والنبا

<sup>1090 :</sup> الصحيح المسلم، كتاب البر والصلة: 1090

<sup>2</sup> الصحيح البخارى، كتاب الادب: ٦٠٧٠

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں این شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں

ے پوچھا کہتم نے سرگوثی کے متعلق نبی مٹائیل ہے کس طرح سنا ہے انہوں نے بیان کیا کہ آپ شائیل نے فرمایا تم میں سے ایک شخص اپنے رب سے قریب ہوگا بہاں تک کہ اپنا ہاتھ اس پر رکھ کر فرمائے گا کہ تو نے فلاں فلاں کام کئے تھے وہ عرض کرے گا جی ہاں اس سے اقرار کرائے گا پھر فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا آج میں تم کو بخش دیتا ہوں۔''

اگرآپ نے کسی شخص کا عیب جھپایا ہوتو اس کو بھی بھی ظاہر نہ کر ہے اور اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کے کسی مسلمان بھائی کی برائی کرے تو آپ اس کا دفاع کریں اور اس وجہ سے وہ آ دمی جس کا آپ نے راز چھپایا ہے اور وہ آپ کا گرویدہ ہوجائے گا یعنی کہ آپ کی شخصیت اس کے لیے بہت زیادہ پہندیدہ بن جائے گی اور وہ ہرجگہ آپ کے بارے میں تعریفی کھمات کے گا۔ اور راز چھپا تا اللہ تعالی عظیم سنت بھی ہے۔

بالکل اس کے برعکس اگر آپ کسی کا راز ظاہر کریں گے تو وہ آ دمی آپ سے شدید نظرت کرے گا جہاں تک کہ انسان راز جانے والے کو بعض اوقات قل کر دیتا ہے کہ بہیں وہ میرا راز دوسروں کے سامنے افشاں نہ کر دیے۔ مثلاً ایک چور رات کو جب چوری کرتا ہے اگر چوری کے دوران اس کوکوئی پہچان لے تو وہ اس مخض کو اس ڈر سے ہی قتل کر دیتا ہے کہ یہ میرا راز کھول دیں۔ دے گا اس طرح کی بے شار مثالیس موجود ہیں۔

اس مثال سے معلوم ہوا کہ راز کے ظاہر کرنے والے سے انسان اتن شدید نفرت کرتا ہے کہ یہ نفرت اس کواس کے قل پر ابھارتی ہے، لبندا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی ذات کو پہندیدگی کی نظر سے دیکھیں تو پھر دوسروں کے راز کو بھی بھی ظاہر نہ کریں ہاں اگر آپ نے کسی میں کوئی گناہ یا کوئی برائی دیکھی ہے تو اس کو کسی پر ظاہر کرنے کی بجائے اس کو تنہائی میں سمجھائے کہ بھائی میکام سیح نہیں ہے ایسا کام کرنے والے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کل قیامت کو بیسزاویں گئاہ نہ کرنا اسطرح جس کو آپ تنہائی میں سمجھارہے ہیں وہ سے تو ہر کریں اور آئندہ بھی بھی ایسا گناہ نہ کرنا اسطرح جس کو آپ تنہائی میں سمجھارہے ہیں وہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر اپن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں لیا 184

برابھی محسوس نہیں کرے گا اور آپ سے نفرت میں نہیں اور بیمکن ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کر ك اس ليتوني كريم مَثَاثِيمُ في فرمايا:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِكُفُّ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ )) •

"سيدنا ابو هريره والنواس روايت ب كهرسول الله الناتية في ارشاد فرمايا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے۔ وہ اس کے مال کو ضائع نہیں کرتا اوراس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔'

حدیث بتلارہی ہے کہ مسلمان مسلمان کے لیے آئینے کی طرح ہے آئینے کی چندایک خصوصیات ہیں: ایک یہ ہے کہ آئینصرف اس کو بتلاتا ہے جو آئینے کے سامنے آنا ہے کہ تیرے چرے پر یہال می گئی ہوئی ہے یہال کیل وغیرہ ہے یہال پھنسی وغیرہ ہے اور وہ اپنے چرے کو سنوار کر جب طلے جاتا ہے تو جواس کے بعد میں آئینے کے سامنے آتا ہے تو آئینداس کو پہلے آدی کے بارے میں ذرہ برابر بھی اطلاع نہیں دیتا کہ اس میں یہ بیخرابی تھی کیوں کہ آئینے کی بیہ خصوصیت ہے کہ جواس کے سامنے آتا ہے اس کواس کا چراد یکھاتا ہے نہ کہ کسی دوسرے کا۔ بالكل مومن كى بھى اى طرح بے مومن صرف اى كواس كے عيب بتاتا ہے نہ كىكى دوسرول كو۔ یادر کھے!

اگرآ پکسی کے گناہون کی ٹوہ میں لگ جائمیں محے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں ذلیل ورسوا کرے گا جہال آپ کی عزت ہوگی اور جو دوسرول کی عیب جوئی کرتا ہے اس آ دمی کوخود ابنی پوری زندگی میں تو بہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی کیوں کہ وہ اپنے آپ کو جاجی ثناء اللہ مجھ رہا ہے۔

-----اگرآپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے لیے آپ کی شخصیت پیندیدہ ہے تو پھر دوسروں کی پرده پوشی جیسے اعلیٰ ظرف کوا بنائیں۔

• سنن ابو داود، کتاب الادب: ٤٩١٠ محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

www.KitaboSunnat.com

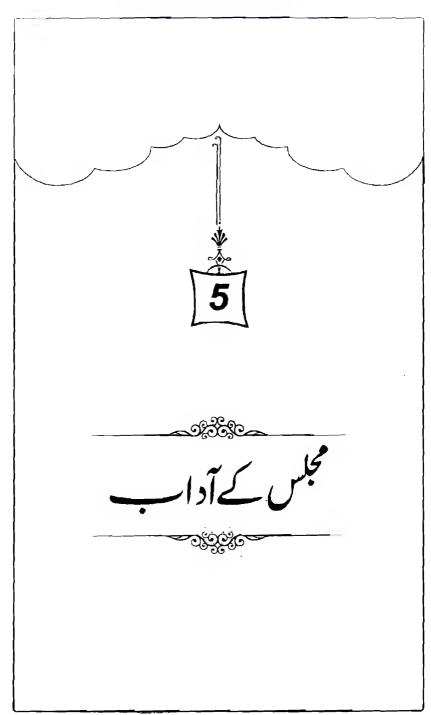

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com



## ہ اوعوت ولیمہ کی مجلس کے آ داب ہ

یقیناً دنیا کے ہر خفس کو ولیمہ کی دعوت میں بھی نہ بھی ضرور جانے کا اتفاق ہوا ہوگا اس لیے میں اس حوالے سے میں روری تھا کہ ہر خفس نے ولیمہ کی مجلس کے آ داب سیکھے ہوتے اس لیے میں اس حوالے سے چند ایک آ داب قرآن و حدیث کی روشنی میں تحریر کر رہا ہوں تا کہ ہم کو بھی بھی ولیمہ کی مجلس میں کسی فتم کی شرمندگی ندا تھانی پڑے۔

ولیمه کی دعوت قبول کرنا: بمیں جب کوئی ولیمه کی دعوت دے تو ہمیں اس دعوت کو قبول ضرور کرنا چاہیے اور اس

کے دلیمہ میں جا کراس کوعزت بخشیٰ جاہیے۔

ولیل میرهدیث ہے:

((عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انتُوا اللَّاعُوةَ إِذَا دُعِيتُمْ))

'' حضرت ابن عمر النخبائ روایت ہے کہ رسول الله طَلْمَیْمُ نے فرمایا جب تہمیں دعوت دی جائے تو قبول کرو۔''

• الصحيح البخاري، كتاب النكاح: ١٠٩٠ مـ جامع ترمذي: ١٠٩٠

ر اپن شخصیت دوسے دول کے لیے کیے پسندید ، بنائیں 188

كرتے كماس نے اپنے پہلے بیٹے كے وليمه پرتو مجھے بلا پانہيں، يا پھراس وجہ ہے كہاس نے تو ہماری شادی پر نیوندا ہی کم ڈالا تھا، یا پھراس وجہ سے کہ ہم نے تو بلایا تھا یہ آئے نہیں تو ہم کیوں ان کی ولیمہ کی دعوت قبول کریں۔ یا در کھیے! جس طرح آپ کوان سے نفرت ہوئی اس طرح اگرآ ب بھی ان کی دعوت ولیمہ کو تبول نہیں کریں گے تو ان کوبھی آپ سے نفرت ہو جائے گ اور وہ آپ کی شخصیت کو بھی بھی بیندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے۔

بن بلائے ولیمہ میں نہیں جانا چاہیے:

اکثر آپ نے والیمہ کی مجالس میں ویکھا ہوگا کہ پچھلوگ بن بلائے کسی کے والیمہ میں آ جاتے ہیں، یا در کھیے! یہ بہت بری چیز ہے ادر ایسا کرنے والا اپنی عزت نفس کھو ہیٹھتا ہے۔مثلاً، آ ب كى الى دعوت وليمه ميس يطلح جات بين جنهول نے آ ب كونبيس بلايا اور ان كويه معلوم مو جائے اور وہ اتنی بڑی مجلس میں صرف اتنا کہدویں کہ ہم نے تو آپ کو بلایا نہیں آپ کہاں منہ اٹھا کرآ گئے ہیں تو بتلائے آپ کے پاس کیارہ جائے گا یا پھرآپ کی فیمل میں سے کس ایک فرد کو بلایا ہواور آپ دوافراد چلے جائیں اگر وہ صرف اتنا کہہ دیں کہ میں نے صرف ایک کو بلایا تھا اورآ ب سارا خاندان لے آئیں ہیں تو ایمان سے بتائیں کیا آپ کی بھرعزت باقی رہ جائے گی؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہے کہ'' ہر گزنہیں''

سمی شاعرنے کیا خوب کہاہے:

عزت نفس جس سے زخمی دھوپ بہتر ہے ایس چھاؤں سے یا در کھیے! الیی روٹی سے بھوک بہتر ہےجس سےعزت نفس زخی ہو اسی کیے تورسول الله ظافیم نے بن بلائے ولیمه میں جانے سے مع فرمایا ہے۔ ((عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبِ إِلَى غُلَام لَهُ لَخَّام فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي رَأَيْتُ فِی وَجُه رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منقرد موضوعات پر مشتمل مُفت آن لا

رر ابن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 🐪 189

قَالَ فَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ وَجُلَسَائَهُ الَّذِينَ مَعَهُ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ قَالَ انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ قَالَ انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَابِ قَالَ لِصَاحِبِ الْمَنْوِلِ إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعُوا نَلَهُ وَعَلْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعُوا نَلَهُ فَلْيَذْخُلُ ) • وَعَوْ نَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ قَالَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَذْخُلُ ) • وَعَوْ نَنَا فَقَدْ أَذِنَا لَهُ فَلْيَذْخُلُ ) • وَعَوْ اللّهُ فَلْيَدْخُلُ اللّهُ فَلْيَذْخُلُ ) • وَعَوْ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْيَدْخُلُ ) • وَعَوْ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْهُ اللّهُ فَلْ اللّهُ فَلْهُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَلْهُ اللّهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ اللّهُ فَلْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ اللّهُ فَالْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

"سیدنا ابومسعود دو این ہے روایت ہے کہ ایک شخص جس کا نام ابوشعیب تھا وہ اپنے غلام لحام کے پاس آیا اور اسے کہا کہ پانچ آ دمیوں کا کھانا پکاؤ۔ میں نے رسول الله منایق کے چرہ مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں غلام نے کھانا پکایا تو اس نے نہی کریم منایق کا کہ منایق کی ایس آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی نے نبی کریم منایق کو ہم نشینوں سمیت بلوایا بس آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی چل دیا جو دعوت دینے کے وقت موجود نہیں تھا آپ منایق ایس منایق ایک ایسا شخص بھی والے کے درواز سے پر پہنچ تو اس سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو دعوت دینے وقت موجود نہیں تھا اگر تم اجازت دے دو تو وہ بھی آ جائے ابوشعیب نے عرض کیا ہم نے اجازت دی وہ بھی آ جائے ابوشعیب نے عرض کیا ہم نے اجازت دی وہ بھی آ جائے ابوشعیب نے عرض کیا ہم نے اجازت دی وہ بھی آ جائے ابوشعیب نے عرض کیا ہم نے اجازت دی وہ بھی آ جائے ا

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نہ بلائے تونہیں جانا چاہیے اگر خاص رشتے دار بھی ولیمہ پر نہ بلائے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا بری بات ہے ادر شریعت اسلامی میں اس شخص کے لیے بڑی وعید ہے جو رشتہ داری تو ژ تا ہے صرف ایک کھانے کے لیے جس کا مزا صرف زبان تک محدود ہے، قطع تعلقی نہ کریں اس سے آپ کی شخصیت دوسر دل کے لیے نفرت کا باعث ہے گی۔

سیدتا عبد الرحمن بن عوف والفوانے اپنی شادی پر حضرت محمد طالفیظ کونبیس با یا جو ساری کا ننات کے سردار ہیں آپ طالفیظ توسیدنا عبدالرحمن والفیز سے ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ طالفیظ .

۱۰۹۱: حامع ترمذی ، کتاب النکاح: ۱۰۹۱

ور اپن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے لیسندیدہ بنائیں 190

نے سیدنا عبدالرحمن والنوا کو برکت کی وعادی ولیل میر حدیث ہے:

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ أَثَرَ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَذْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ مَا اللَّهِ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَذْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ))

" د حضرت انس بن ما لک بال الله الله الله علی الله به بی کریم ملا الله الله الله عوف پر زردی کے نشان و کیھے تو فر مایا بید کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اے الله کے رسول ملا الله الله ایک عورت سے مسلی مجود کے ہم وزن سونے پر شادی کی ہے آ ب ملا الله تیرے لئے مبارک کرے! ولیمه کر چاہے ایک بحری ہے ہی ہو۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سیدنا عبد الرحن بن عوف بھاتھ نے نبی کریم مُلاَثِم کو اپنی شادی میں نہیں بلا یا تھا اسی لیے تو نبی مُلاَثِم نے سیدنا عبد الرحمن بھاتھ پر زردی و مکھ کر فر مایا یہ کا اسد ؟''

## وایمه میں کھانے کے آداب:

اگر جمیں کی نے ولیمہ کی وعوت دی ہے تو جمیں ضرور جانا چاہیے اور کھانا کھاتے وقت تہذیب کے پہلو کومت نظر انداز کریں، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تا کہ آپ تمام جراثیم سے پاک کھانا کھانا کھانا شروع نہیں ہوا تو اس کا اطمینان کے ساتھ انتظار کریں اور جب کھانا شروع ہوجائے تو بے صبری کے ساتھ کھانے پرمت ٹوٹ کے ساتھ انتظار کریں اور جب کھانا شروع ہوجائے تو بے صبری کے ساتھ کھانے پرمت ٹوٹ بڑیں جیسے بکریوں کا باڑہ کھولا ہو بلکہ بڑے ہی سکون کے ساتھ انتھیں اور بلیٹ میں جو بھی چیز والیس کم ڈالیس کم ڈالیس تا کہ آپ آسانی کے ساتھ کھا تکیں اور ضائع مت کریں اس لیے کہ جس بھائی نے آپ کو ولیمہ کی دعوت دی ہے تو

محكم دلائل و برابين سَ<u>ے مُزين</u>، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں 191

اس نے کم از کم 125 آ دمیوں کے کھانے کا بندو بست کیا ہوگا اور دائیں ہاتھ کے ساتھ کھائیں بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کریں جیسا کہ حدیث میں ہے۔

((أَبِي نُعَيْمُ قَالُ أُنِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بُنُ أَبِى سَلَمَةَ فَقَالَ سَمِّ اللَّهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ)) • مِمَّا يَلِيكَ)) • مِمَّا يَلِيكَ)) • مَمَّا يَلِيكَ)

''سيدنا ابونعيم بلاتف كہتے ہيں كه رسول الله تُؤلُؤُم كے پاس كھانا لايا گيا اور آپ تُلُفِؤُم كے پاس كھانا لايا الله كا آپ تُلُفِؤُم كے پاس عمر بن ابی سلمه وہ افزام وجود سے، آپ تُلُفِؤُم نے فرمايا الله كا نام لے (بسم الله پڑھاور) اپنے آگے سے كھا۔'' اگر بسم الله پڑو اور ) اپنے آگے سے كھا۔'' اگر بسم الله پڑو على بحول جائے تو پھر بيد عا پڑھيں۔

"بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَ آخِرَهُ" ٥

''اللّٰہ کے نام کے ساتھ اس ( کھانے ) کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی'' '''۔'' کہ میں میں اس کے ساتھ اس ( کھانے ) کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی''

آ پیقین کریں ولیمہ کی دعوت میں بڑے پڑھے لکھےلوگ بھی جانوروں کی مانند کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بعض لوگ تو یوں کھاتے ہیں جیسے ان کی زندگی کا آخری کھانا ہواور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تہذیب ان لوگوں کے پاس سے بھی نہیں گزری۔

غالباً 2002ء کی بات ہے کہ میں لا ہور میں ایک ولیمہ میں موجود تھا جب کھانا شروع ہوا تو لوگ اس طرح کھانے پر لیکے کہ جیسے بیلوگ کی دنوں کے بھو کے ہیں اس دوڑا دوڑی میں کچھلوگ میز کے ساتھ ککرا گئے اور میز پر پڑے شیشے کے گلاس ٹوٹ گئے یعنی کہ بڑے سے بڑا آ دمی بھی کھانے کے وقت اپناوقار کھو بیٹھتا ہے اگر آپ دویا دوسے زیادہ مل کر کھارہے ہیں تو اپنے سامنے سے کھائیں اور ہمیشہ کھانا کھاتے وقت بیٹ کے تین جھے کریں ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک حصہ بھوک باقی رکھیں اور ہمی بھی ہیمت

الصحيح البخارى، كتاب الاطعمة، باب التسميه على الطعام: ٥٣٧٦

ابو داود، كتاب الاطعمة، باب التسمية على الطعام: ٣٧٦٧

## ا پی خصیت دوس دول کے لیے کیے بسندید ، بناکین

سوچیں کہ مال پرایا ہے کیوں کہ پیٹ تو آپ کا اپنا ہے۔

دلیل بیرهدیث ہے:

((الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِى كَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مَلَأً ابْنُ آدَمَ وِعَاء شَرًّا مِنْ بَطْن حَسْبُ ابْن آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثُ طَعَام وَثُلُثُ شَرَاب وَثُلُثُ لِنَفْسِهِ)) •

''حضرت مقدام بن معد مكرب والنظاس مردى ہے كہ ميں نے نبي مُناتِيَا كوبيہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ ابن آ دم نے پیٹ سے زیادہ بدترین کی برتن کونہیں بھرا، حالاتکہ ابن آ دم کے لیے توات کے لقمے ہی کافی ہیں جواس کی کمرکوسیدھار کھ تکیس ، اگر زیاده کھانا ہی ضروری ہوتو ایک تہائی کھانا ہو، ایک تہائی یانی ہو اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے ہو۔"

انسان بھی عجیب ہے جب کوئی برتن بھرتا ہے تو اس کو ذرا کم رکھتا ہے مثلا گلاس میں یانی ڈالے تو اس کو کمل نہیں بھر تا ای طرح جائے کے کپ کوبھی کمل نہیں بھر تا بلکہ کناروں سے ذرا کم رکھتا ہے لیکن انسان جب اینے پیٹ والا برتن بھرتا ہے تو اس کو کناروں سے بھی او پر بھر لیتا ہےجس کی وجہ ہے پھرانسان مختلف بیاریوں کا شکار ہوجا تا ہے۔

شیخ سعدی را الله نے بھی کیون خوب کہا ہے:

تنور شكم دمبدم مصيبت بود رو زنا يا فتن به تنگی بر یزاندت روئیے رنگ جو وقت فراخی کنی معده تنگ كشد مردير خواره بار شكم

ا بی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 193

وگر در نیابد کشد بار غم شکم بده بسیار بینی خجل شکم پیش من تنگ بهتر که دل

''جو پیٹ کے تنور کو گرم رکھتا ہے نہ ملنے پرمصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔'' سنتھ کی سند کے تنور کو گرم رکھتا ہے نہ ملنے پرمصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔''

'' بنگی کے وقت چبرے کارنگ بگاڑ دے گا اگر فراخی کے وقت معدے کو پر رکھے گا۔''

''بسیارخورکو پیٹ کا بوجھ مارڈ التا ہے اور اگر نہیں ملتا توغم کا بوجھ مارڈ التا ہے۔'' '' پیٹ کے غلام کوتو بہت ترمندہ دیکھے گامیری رائے میں بھوکا پیٹ تنگ دل سے اچھا ہے۔''

بسیار خور ہمیشہ ذلالت ورسوائی کا مند دیکھتا ہے کیوں کہ پیٹ کی بوجا کے لیے وہ اپناسب کچھ نجھا در کرسکتا ہے حتی کہ اس کو جان بھی دینی پڑے تو دے جاتا ہے یا در ہے پیٹ کو قبر کی مٹی بی پُرکرتی ہے لہذابسیار خور کومرنے سے پہلے نہیں مرنا چاہیے۔

شکم بند دستست و زنجیر پائے شکم بندہ نادر پرستد خدائے

'' بید ہاتھ کی بیڑی اور پیر کی زنجیر ہے پیٹ کا بندہ خدا کی عبادت کم کرتا ہے۔'' اس لیے ہمیشہ اتنا کھانا کھادجس سے کمرسیدھی ہو سکے اور شمصیں اٹھائے پھرے

ا تنا کھانا مت کھائیں جس کوتم اٹھائے پھرو۔

کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر میز بان کے گھرمت بیٹھو اور جلد ہی اس سے اجازت لے کر چلے جاؤ دیل ہیرحدیث ہے:

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِينَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَكَانَ أُمَّهَاتِي يُوَاظِبْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر ابن شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں 194

وَسَلَّمَ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ وَتُونِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً فَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنْ الطَّعَامِ ثُمَّ خَرَجُوا وَبَقِى رَهْظٌ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا بَلَغَ عَتَبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّنْرِ وَأَنْزِلَ الْحِجَابُ)) •

''سیدنا انس بن مالک دائو نے مجھے اطلاع دی کہ رسول اللہ مائولی جب مدینہ تشریف لائے اس دقت میری عر دس سال کی تھی، میری دالدہ مجھے رسول اللہ طالی تا اللہ کی تھی، میری دالدہ مجھے رسول اللہ طالی تا کی خدمت کے لئے ہمیشہ کہتی تھی، چنانچے میں نے دس سال آپ طالیہ کی خدمت کی اور جب آپ کی وفات ہوئی ، تو میں جی بیرس کا تھا، تجاب کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی، اس سے میں خوب داقف ہوں اور اول شان نزول میں جس مجھ کو رسول آیت تجاب شب زفاف سیدہ زینب بنت جمش بھی ہے، جس مجے کو رسول

الصحيح البخارى، كتاب النكاح: ١٦٦٥

ا پن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 195

الله تَالِيَّا كَلُ سِده زينب بنت جَسُّ بِيْلُا دَلَهِن بنين، تو آب نے ابن قوم كو كھانا كھا يا، كھانے كے بعد اكثر تو ان ميں ہے چھ آخى، مگر ان ميں ہے چھ آخى مئر ہوں ہے بالی بیٹھے رہے اور انہوں نے بڑی دیر لگائی، آب تا بی بیٹھے رہے اور انہوں نے بڑی دیر لگائی، آپ تا بی بیٹھ الله کر باہر چلے گئے، میں بھی آپ تا بی بیٹھ الله کے ہمراہ اس خیال ہے نکل گیا کہ شایدلوگ بھی چلے جا ئیں، آخے متر تا تا بیٹھ اور جب حضرت عائشہ فرائٹو کے جرے کے باس آئے، تو خیال کیا، وہ لوگ چلے گئے ہوں گے، آپ بھروا بس آ ہے اور آپ کے ہمراہ میں بھی آ یا، جب سیدہ زینب بڑا تی کے اس کے تو دیکھا وہ لوگ ایک بی بیٹھ ہیں، آپ تا تی بھروا بس آئے اور میں بھی آ یا، جب ہم حضرت عائشہ ڈائٹو کے جرے کی چوکھٹ کے باس پنچے اور میں بھی آ یا، جب ہم حضرت عائشہ ڈائٹو کے جرے کی چوکھٹ کے باس پنچے اور میان کیا کہ وہ چلے گئے ہوں گرا ہوئی۔ آپ کے ساتھ میں بھی تھا، اب معلوم مواکہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، آپ تا تا تی اپ سے اور میں بھی تھا، اب معلوم مواکہ وہ لوگ جلے گئے ہیں، آپ تا تا تی اپ سے اور میں بھی تھا، اب معلوم مواکہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، آپ تا تا تی اس نے اور میں ہی تھا، اب معلوم دیا ( تب بی) پردہ کی آب ہی تا زل ہوئی۔ "

ولیمہ کی دعوت کھانے کے بعد بھی جب صحابہ کرام پھٹی بیٹی سول اللہ طالی کے ہاں کافی دیر بیٹے رہے تو نبی کریم مُلائی ان کو حیا کی وجہ سے پچھ نہ کہہ پار ہے تھے لیکن اللہ تعالی نے تمام لوگوں کو ولیمہ کی دعوت کے آ داب سکھا دیئے اور بیر آیت نازل فرمائی:

(الاحزاب: ١٣٧٣٥)

#### www.KitaboSunnat.com

ر ابن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 196 ''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! نبی کے گھروں میں مت داخل ہو گریہ کہ شمیں

کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کداس کے یکنے کا انظار كرنے والے نہ ہواورليكن جب شمص بلايا حائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب كھا چکوتومنتشر ہوجاؤ اور نہ (بیٹھے رہو) اس حال میں کہ بات میں دل لگانے والے ہو۔ بے شک سے بات ہمیشہ سے بی کو تکلیف دیتی ہے، تو دہ تم سے شرم کرتا ہے اوراللہ حق سے شرم نہیں کرتا اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگوتو ان سے یر د ہے کے بیچیے سے مانگو، میتمھارے دلوں اوران کے دلوں کے لیے زیادہ یا کیزہ ہے''

۔ کھانا کھانے کے دوران کبھی بھی کوئی نازیبا حرکت مت کریں مثلا لوگوں کے درمیان بیٹھ کرکھانا کھاتے ہوئے رہے خارج کرنا یا بھرکھانا کھاتے وقت گندگی کا ذکر کرنا وغیرہ۔



# \* عام مجلس کے آ داب ا

عام مجلس سے مرادیہ ہے کہ کہیں بھی چار افراد مل کر بیٹھے ہوں یعنی آپ اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوں یا پھر کسی پنچائت میں بیٹھے ہوں یا پھر آپ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ان تمام صورتوں میں مجلس کے پچھآ داب ہیں جن کو کمح ظ خاطر رکھنا چاہیے۔

اگرآ پائے دوستوں کی مجلس میں جاتے ہیں یا کی بنچائت میں جاتے ہیں توسب سے پہلے مجلس والوں کوسلام کہیں اور اگرآ پ مجلس میں کسی ایک سے مصافحہ کرتے ہیں تو مجلس میں مو جود باقی تمام افراد سے بھی مصافحہ کریں اور پھر جہاں جگہ لے بیٹے جائیں کسی دوسرے بھائی کی جگہ پرمت بیٹھیں اور اگر وہ کسی کام کے لیے اٹھ کرجا تا ہے تب بھی اس کی جگہ پرمت بیٹھیں اور اگر وہ کسی کام کے لیے اٹھ کرجا تا ہے تب بھی اس کی جگہ پرمت بیٹھیں اور اگر وہ کسی کام کے لیے اٹھ کرجا تا ہے تب بھی اس کی جگہ دیتا ہے تو اس نے اور اگر آ پ کو مجلس میں جگہ ویتا ہے تو اس نے آ پ پرمہر بانی کی ہے اور اس مہر بانی کا جواب اچھے انداز میں دیں نہ کہ آ پ اس انداز میں جیٹھیں کہ آ پ دوسروں کو جگ کردیں۔

((عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ آخَرُ وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَنَوَسَّعُوا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسِهِ مَكَانَهُ))•

ثُمَّ يَجْلِسَ مَكَانَهُ))•

"سیدنا ابن عمر النظار تخضرت مَلْقَلْم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ مُلْقِلْم نے اس است سے منع فرمایا کہ سی فقص کو اس کی جگہ سے اٹھا دیا جائے تا کہ اس جگہ پر

۱۲۷۰: الصحيح البخارى، كتاب الاستيذان: ۱۲۷۰

در اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 198

دوسرا آ دمی بیٹھ جائے لیکن جگہ دے دو اور کشادگی پیدا کردو۔ ابن عمر ڈھٹڈاس بات کو مکر وہ سمجھتے تھے کہ کوئی شخص اپنی بیٹھنے کی جگہ سے اٹھایا جائے، پھراس کی جگہ پرآ بیٹھ جائے۔''

. دلیل به حدیث ہے:

((عَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَجْلِسِهِ))•

''حضرت وہب بن حذیفہ جائظ سے روایت ہے کہ رسول الله طَالِيَّا نے فر مایا آدمی اپنی جگہ کا زیادہ ستحق ہے۔ چنانچہ اگروہ کسی ضرورت کے لئے اٹھ کر جائے اور پھر واپس آئے تو وہ اپنی جگہ کا زیادہ ستحق ہے۔''

مجلس کے تمام افراد میں ہے کی ایک کا بھی نداق مت اڑا تیں کیوں کہ نداق اڑانا یا تا میں اسرین

نداق کرنا جاہلوں کا کام ہے۔

دلیل بیآیت ہے:

﴿ وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهَ إِنَّ اللَّهَ يَامُوكُو أَنْ تَذَبَعُواْ بَقَرَةً ۖ قَالُوْ آ اَتَتَخِذُنَا هُوكُو أِنْ تَذَبَعُواْ بَقَرَةً ۖ قَالُوْ آ اَتَتَخِذُنَا هُوكُو أَنَّ تَذَبَعُواْ بَقَرَةً ۖ قَالُوْ آ اَتَتَخِذُنَا هُوكُ الْبَعْرِةَ : ٢٧/٢) هُرُواً عَلَى الله مَعْمَ وَيَا ہِ كَا الله عَلَى الله مَعْمَ وَيَا ہِ كَا الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کس کا خراق اڑانا جاہلوں کا کام ہے اس لیے ہمیں مجلس میں کسی ایک کا بھی خراق نہیں اڑانا چاہیے مجلس میں بیٹھے ہوئے بھی بھی ہوا خارج نہ کریں اگر بھی ایک فارورت پیش آئے تو مجلس سے تعوز ادور چلے جائیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی اس

ر اپن شخصیت دوسسوول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 199 حرکت کی وجہ سے تنگ نہ ہوں اور یقیناً اگر مجلس میں بھی انسان سے الی حرکت سرز دہوجائے تو انسان کوشر مندگی اٹھانا پڑتی ہے اور اگر اچا تک مجلس میں سے کسی ایک شخص سے الیی حرکت ہوجائے تو اس پرمت مسکرائیں۔

ولیل بیرحدیث ہے:

رِدَعَنْ جَابِرِ قَالَ نَهِى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنِ

الضِّحْكِ مِنَ الضَّرَاطَةِ)) •

"سيدنا جابر بن عبد الله والله عن موايت ب كدرسول الله تاليكم في موا خارج مونے والے پر منے سے منع کیا ہے۔"

اس حدیث سےمعلوم ہوا کہ اگر کسی کی اچا تک ہوا خارج ہو جائے تو اس کا مذاق اڑا کر مزیداں کوشرمندہ مت کریں۔

مجلس میں بیٹھے اگر آپ کو چھینک آئے تو منہ کے آگے ہاتھ رکھیں اور چھینک کے بعد "الْحَمْدُ لِلَّهِ" كَبِين اورمجلس من بيض باقى لوگول پريدت بكدوه بحى ير حمك اللَّه کہیں (یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے)۔

اگر آپ کو کھا**نی آئے تب بھی اپنے** منہ کے آگے ہاتھ رکھیں اگر تین لوگوں کی مجلس ہو تو ان میں سے دوآ پس میں مرکوثی نہ کریں کیوں کہ تیسرا سمجھتا ہے کہ شاید بیالوگ میرے خلاف باتیں کررہے ہیں ای لیے تو اللہ اور نی کا فیا نے تین لوگ ہول تو ان میں سے دو کو آپس میں سرگوشی ہے منع فرمایا ہے:

ولیل ہے آیت ہے:

﴿ يَايَتُهَا الَّذِينَ امَنُوٓا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْإِثْمِدِ وَالْعُلُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَ تَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقُولِي ١ ) (المجادلة: ٩/٥٨)

"اے لوگو جوامیان لائے ہو! جبتم آپس میں سرگوشی کروتو گناہ اور زیادتی اور

• مجمع الزوائد: ٢١٢/١ إلمعجم الاوسط: ١٦٤/٩

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 200

رسول کی نافر مانی کی سرگوشی نه کرواور نیکی اور تقویل کی سرگوشی کرو''

دوسری دلیل میر صدیث ہے:

اديل بيعديث ب: ((عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ التَّالِثِ)•

" حضرت عبدالله والخوايت إنهول في بيان كيا كدرسول الله سَالَيْمُ في فرمایا که جب تین آ دمی ہوں ، تو دوآ دمی تیسر ہے کوچھوڑ کرسر گوثی نہ کریں۔'' اور مجلس میں بیٹے کر مجھی بھی کسی دوسرے کا راز نہ فاش کرو ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی پردہ

یوشی کرد۔

دلیل بیرحدیث ہے:

يـعديث ہے: ((أَنْسَ بْنَ مَالِكِ أَسَرَّ إِلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرَّا فَمَا أَخْبَرْتُ بِهِ أَحَدًا بَعْدَهُ وَلَقَدْ سَأَلَتْنِى أُمُّ سُلِيْمٍ فَمَا عَنْ رُبُنِ مِنْهِ أُخْبَرْ تُهَا بِهِ)) 6

کی بات کمی تو میں نے آپ کے بعد کی سے اس کو بیان نہیں کیا، مجھ سے ام سلیم ڈائٹؤ نے اس کے متعلق یو جھا تو ان کو بھی میں نے نہیں بتایا۔''

اورخود اپنے گناہ کوبھی اپنے دوستوں کی مجلس میں خوب ہنس ہنس کرییان مت کریں ایسا انسان الله تعالی کو بہت نا بہند ہوتا ہے لوگ بھی اس کی شخصیت کو نا پہند کرتے ہیں کیوں کہ جب وہ خود اینے آ ب کو برا کہدر ہا ہے تو لوگ بھی اسے برا بی سمجھیں گے اور یادر کھے! لوگ خور بھی ا یے خف سے دور رہیں گے اور اپنی اولا د کوبھی اس طرح کے خف سے دور رکھیں گے، ای لیے

الصحيح البخارى، ٣كتاب الاستيذان: ٦٢٨٩
 محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

۱۲۸۸: الصحيح البخارى، كتاب الاستيذان: ۲۲۸۸

ا پی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

اگرآپ سے کوئی گناہ سرز دہوتا ہے اور اللہ تعالی اس گناہ کو پردے میں رکھتا ہے تو آپ بھی اپنے گناہ کو پردے میں رکھتا ہے تو آپ بھی اپنے بی گناہ کو پردے میں رکھیں تا کہ لوگ آپ کی شخصیت کو نفرت کی نظر سے نہ دیکھیں اس لیے بی اکرم جناب محمد مُن اللہ اس کو اپنے گناہوں سے پردہ کھولنے سے منع فرمایا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے:

((أَبَا هُو يُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِى مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْإِجْهَارِ أَنْ يَقُولُ كُلُّ أُمَّتِى مُعَافَاةٌ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا يَعْمَلُ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ اللَّهِ عَنْهُ ) وَفُكْ اللَّهُ عَنْهُ ) وَفُكْ اللَّهُ عَنْهُ ) فَيَعْمِدُ مَنْ اللَّهِ عَنْهُ ) فَيُصِيتُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ) فَيَعْمِيتُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ ) فَيَعْمِيتُ يَكُمْ اللَّهُ عَنْهُ ) فَيَعْمِيتُ مِنْ عَلَى اللهِ عَنْهُ ) فَيَعْمِيتُ مِنْ عَلَى اللهِ عَنْهُ ) فَيَعْمِيتُ مِنْ عَلَى اللهِ عَنْهُ ) فَيْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْهُ ) فَيْ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ إِلَيْهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

کئے جائیں گے وہ یہ کہ بندہ رات کو کوئی گناہ کرتا ہے پھر منج کواس کا پروردگاراس کے گناہ کی پروہ پوٹی کرتا ہے لیکن وہ دوسر بوگوں سے کہتا ہے اے فلاں! میں نے گزشتہ رات ایسے ایسے گناہ کیا اور رات گزاری پروردگار نے تو اسے چھپایا اور ساری رات پردہ بوٹی کی لیکن منج ہوتے ہی اس نے اس گناہ کو ظاہر کردیا جے اللہ عزوجل نے چھیایا تھا۔''

اوراگرآپ کوکوئی ضروری کام ہویا آپ نے ویسے ہی مجلس سے جانا ہوتو باتی ساتھیوں سے رخصت مانگیں اس سے آپ کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا اور آپ کی شخصیت بھی دوسروں کے لیے بہندیدہ ہوگی۔

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَى آمُرِ جَامِعٍ

<sup>•</sup> الصحيح المسلم، كتاب الذهد: ٧٤٨٥

### ر اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید دہنائیں 202

لَّمُ يَنُهُمُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اللَّهِ الَّ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَلْكَ الَّذِيْنَ يَسْتَأْذِنُونَ اللَّذِيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيْمٌ ﴿ ﴾

(النور: ۲۲/۲٤)

"مومن توصرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور جب وہ
اس کے ساتھ کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جو جمع کرنے والا ہے تو اس وقت تک
خبیں جاتے کہ اس سے اجازت ما تگیں۔ بے شک جولوگ تجھ سے اجازت ما تگتے
ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جب وہ تجھ
سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت ما تگیں تو ان میں سے جے تو چاہ اجازت
وے دے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش ما تگ، بے شک اللہ بے صد بخشے والا،
نہایت رحم والا ہے۔"

اگرچہ یہ بات رسول اللہ تُلَقِیْم کے صحابہ کرام ہُو ہُن کے لیے خاص تھی کہ جب بھی وہ رسول اللہ تَلَقِیْم کی جب بھی وہ رسول اللہ تَلَقِیْم کی مجلس میں بیٹے ہوں تو اگر جانا ہوتو رسول اللہ تَلَقیْم کے جب اجازت طلب کریں لیکن آج ہم بھی اگر اس اصول کو اپنالیس تو ہماری شخصیت دوسروں کے لیے پسندیدہ بن جائے گی نین جب ہم بھی کمی مجلس میں بیٹے ہوں تو جب جانے کی ضرورت ہوتو مجلس والوں سے گی یعنی جب ہم بھی کمی مجلس میں بیٹے ہوں تو جب جانے کی ضرورت ہوتو مجلس والوں سے اجازت طلب کریں اور اگر تمام لوگوں نے ہی مجلس کو چھوڑ نا ہوتو کفارہ مجلس کی دعا پڑھیں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو سے روایت ہے کہ بی کریم مُٹاٹیم نے فرمایا جو مخص کی مجلس میں بیٹے اور فضول با تیس کرتا رہے بھر اٹھنے سے پہلے بیکلمات پڑھے تو اس مخص سے اس مجلس میں جس قدر گناہ ہوئے ہیں وہ سب بخشے جائمیں کے وہ کلمات یہ ہیں:

((سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) • أَشْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ)) •

🗬 جامع ترمذی : ۱۸۱۷۲ م محکم دلائل و بوابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

#### www.KitaboSunnat.com

ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں 203

''(تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تجھ سے مغفرت مانگیا ہوں اور تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں''

ید دعا پڑھ کر پھر ایک دوسرے سے معذرت کر لیں کہ بھائیو! اگر مجھ سے کی قشم کی کوئی منظم ہوئی ہے یا پھر میں نے آپ میں سے کسی کادل دکھایا ہے تو خدا کے لیے مجھے معاف کردیں۔ نوٹ :

میں نے او پر جومجلس کے آ داب ذکر کیے ہیں اگر ہم ان کوملحوظ خاطر رکھ لیس تو ہماری شخصیت دوسروں کے لیے پندیدہ بن جائے گی۔ان شاءاللد۔





# ﷺ دروسِ مجالس کے آ داب +ﷺ

دروس کی مجالس میں کلاس روم، جمعہ کا اجتماع، عیدین کے خطبوں پرلوگوں کا اجتماع اور تعلیم وتربیت کے حوالے سے دروس شامل ہیں ان کے چند آ داب زیر قلم ہیں:

اگر گرمیوں کے دن ہیں اور آپ نے کلاس روم یا پھر جعہ کے اجماع یا عیدین کے اجماع میں جانا ہوتو ضرور نہا کر اور اجتھے کیڑے بہن کر جائیں اور کوئی خوشبو بھی ضرور استعال کریں کیوں کہ گرمیوں میں انسان کو بسینہ آتا ہے اور بعض لوگوں کے نسینے سے نا گوار بوآتی ہے اگر نہائے بغیر بی مجلس میں آ گئے اور آپ سے بسینے کی بوجھی آتی ہوئی تو پھر یادر کھے! آپ کے نزديك كوئى بھى بينھنا پندنہيں كرے گااگرآپ جاہتے ہيں كەلوگ آپ كى شخصيت كو پيندكريں تواس کے لیے ضروری ہے کہ آ بنہا کرا چھے کیڑے بہن کر اور خوشبولگا کر مسجد میں آئیں: دلیل ہیمدیث ہے:

((عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ثَلَيْمٌ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمْعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)) •

"سیدنا عبداللدین عمر والفظ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی طالفا کومنبریر خطبردیتے ہوئے سنا، اس میں آپ ٹاٹیؤ کے فرمایا کہ جو محض جعد کی نماز کیلئے آئے تو چاہیے کھٹل کرلے۔''

دوسری دلیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

الصحيح المسلم، كتاب الجمعه: ١٩٥٢
 محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

رَسُولَ اللَّهِ طَلَيْمُ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَالْكَ وَيَمَشُ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ)) •

''سیدناعبدالرصن بن افی سعید خدری والنوافر ماتے ہیں که رسول الله طالفی نے فرمایا که جمعه کے دن ہرا حتلام والے پر غسل کرنا اور مسواک کرنا اور طاقت کے مطابق خوشبولگانا ضروری ہے''

اور جب ان میں سے کی بھی مجلس میں جائیں تو السلام علیم! کہیں اور جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں لوگوں کے کندھے بھلانگ کرمت آ گے جائیں ہاں اگر آ گے جانے کی جگہ ہوتو پھر آ پ جا کتے ہیں۔

دلیل بیرحدیث ہے:

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے بھلانگ کر جانا مجلس کے آدب سے خلاف ہوتی ہے اس لیے جہال جگہ کے داب کے خلاف ہے اور اس بری حرکت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے جہال جگہ ملے بیٹے جا کیں ۔ دوسری دلیل بیرمدیث ہے:

((عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ

<sup>0</sup> الصحيح المسلم، كتاب الجمعه: ١٩٦٠

<sup>🗗</sup> سنن نسائي، كتاب الجمعه : ١٤٣٠

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

اپی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں ۔

نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ طَالِيَمْ وَذَهَبَ وَاحِدٌ قَالَ فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ طَالِيْمْ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَأَمَّا النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفُو الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ النَّفُو الثَّلَاثَةِ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأُوى إِلَى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَا اللَّهُ عَنْهُ ) •

''حضرت ابووا قد بن النواس بروایت ہے کہ رسول الله من النوا محبہ میں بیٹھنے والے سے اور صحابہ بی النوا ہو کے ساتھ موجود سے کہ تین آ دمی آئے ان میں سے دو تو رسول الله من النوا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں جو رسول الله من النوا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک چلا گیا۔ وہ دونوں جو رسول الله من النوا کی بیاس آئے ان میں سے ایک نے مجلس میں جگہ دیکھی تو وہاں جا کر بیٹھ گیا اور دوسرا لوگوں کے بیٹھ میں اور تیسرا تو چل ہی ویا جب رسول الله من فارغ ہوئے تو فر مایا کیا میں شخصیں ان تین آ دمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں کہ ان میں سے ایک نے اللہ سے جگہ طلب کی تو اللہ نے اسے جگہ میں خبر نہ دوں کہ ان میں سے ایک نے اللہ سے جگہ طلب کی تو اللہ نے اسے جگہ دیسے دی ور دوسرے نے اور گوں میں گھنے سے ) حیاء کی اللہ نے بھی اس سے حیاء کی اور تیسرے نے اعراض کیا ایس اللہ نے بھی اس سے اعراض کیا۔''

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا اگر آپ مجلس میں آئیں اور صف میں جگہ پائیں تو بیٹھجا ئیں وگر نہ تو پیچھے بیٹھیں۔

مجلس میں بیٹھے لوگوں کو جاہیے کہ وہ مجلس میں کشادگی رکھیں تا کہ آنے والوں کو بھی مجلس میں بیٹھنے کی جگہ ل جائے اور کس کا دل جیتنے کے لیے بھی بیہ بڑی بات ہے کہ آپ اس کو اپنے ساتھ مجلس میں جگہ دیں اور یہ اس وقت ممکن ہے جب مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ مجلس میں

الصحيح المسلم، كتاب السلام: ١٨٨١ محمد كالصحيح المسلم، كتاب السلام: ٥٦٨١ محمد كالله كالله كالله على المسلم، كتاب السلام: ٥٠٠٠ منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

207

کشادگی پیدا کریں گے۔

ا پن خصیت دوس رول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں

ای لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تھم دیا ہے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو۔دلیل بیآیت ہے:

﴿ يَأَيَّهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوَّا إِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَتَتَحُوْا فِي الْمَجْلِيسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ تَفَتَتَحُوْا فِي الْمَجْلِيسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللهُ لَكُمْ وَ إِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَا نَشُرُوْا يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنْوَا مِنْكُمْ وَ الْكَيْنِينَ الْوَتُوا الْمُعَالِقِ مِن اللهُ عَلَيْ اللهُ الْمِن الْمَنْوَا مِن اللهُ الْمَنْ الْمَنْوا مِن اللهُ الْمَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

دلیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا أُمِرَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَقْضِى صَلَاتَهُ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ)) • كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ)) • كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ)) •

''سیدنا سلمان دانشہ سے روایت ہے کہ رسول کریم مَثَاثِیْم نے مجھ سے فرمایا جو مخص

<sup>🛈</sup> سنن نسائي، كتاب الجمعة: ٢٤٠٦

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

جعد کے دن تھم کے مطابق اپنے آپ کو پاک کرے۔ پھراپنے مکان سے نگلے اور نماز جعد میں حاضر ہواور وہ خاموش رہے نماز ہونے تک تو اس کے اگلے جمعہ

تک کے گناہ معاف ہوجا نمیں گے'

اس حدیث سے ثابت ہوا چاہے کاس روم میں استادیکچر دے رہا ہویا پھر عالم درس دے رہا ہوتو خاموثی ہے سی مستند عالم درس دے رہا ہوتو خاموثی ہے سی مستند عالم کی بات ہے آگر آپ خاموثی ہے سی مستند عالم کی بات سنتے تو شاید اس کی کوئی بات آپ کے دل میں امر جائے اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ بالکل اس طرح اگر ایک طالب علم اپنے استاد کا لیکچر تو جہ سے سنیں تو یقینا وہ اپنے امتحانات میں کامیاب ہوجائے گا اور اگر آپ عالم دین کے وعظ کو خاموثی ہے نہیں سنیں گوتو اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ قرآن وحدیث کی کوئی بات بھی آپ پر اثر انداز نہ ہوگی ، دوسرا

نقصان سه ہوگا کہ کل قیامت کوشر مندگی اٹھانا پڑے گی۔دلیل بیآیت ہے:

﴿ وَقَالُوْ اللَّهِ كُنَّا نَسْبُحُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ﴾

(الملك: ١٠/٦٧)

'' اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے ، یا سجھتے ہوتے تو بھڑ کتی ہوئی آگ والوں میں مصدرت ''

اورمجلس میں کوئی بھی الیمی حرکت مت کریں جس سے تمام تو جد لیکچر سے ہٹ کریا پھر وعظ

ہے ہٹ کرآپ کی طرف ہوجائے۔

یادر کھے! ایسی حرکت مجلس میں کبھی نہ کریں جس سے کسی کو ذرا برابر بھی تکلیف ہواور آپ کی شخصیت اس کے لیے ناپندیدہ بن جائے۔

### اصول اپنائنس:

اوپر جو میں نے اللہ تعالیٰ کی تو نیق سے مجلس میں بیٹھنے کے اصول قرآن و صدیث کی روشیٰ میں بیٹھنے کے اصول قرآن و صدیث کی روشیٰ میں بیان کیے ہیں ان اصولوں کو اپنا کی اور اپنی زندگی کوخوبصورت بنا کی تا کہ لوگ

محكم دلانكَ و**بِوَلْهِينَ بِسَرِ سَرَّ بِوبِهِ عَنْوَ حَلِي بِي الْعَنْرَامِ بِوَجَنْعُ بِالْمَاحَالِينَ مُنْ عَلِّ** الْمُلْسَانِ عَلَيْهِ الْمُعْرِقِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

www.KitaboSunnat.com

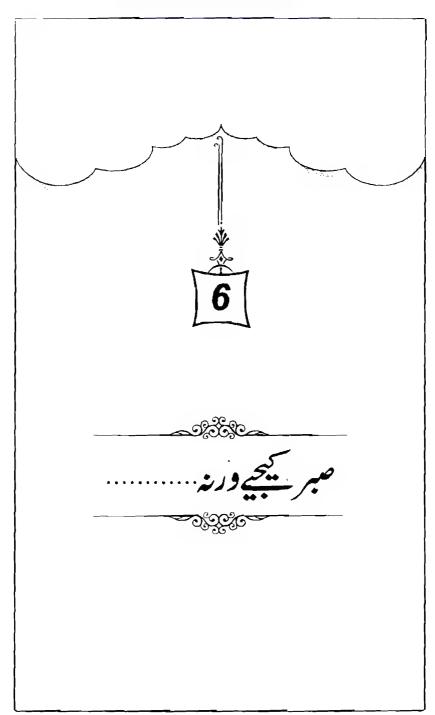

#### www.KitaboSunnat.com



## ﷺ محبوب بچھڑ جائے اھ

زندگی محبت کا آغاز ہے، لیکن موت اس کا انجام نہیں، ہم جنھیں پیار کرتے ہیں وہ مرکز بھی ماری یادون اور خیالون سے نہیں جاتے اور وہ بمیشہ ماری یادون میں زندہ رہے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات کسی کی موت کا صدمہ ہم پر مختلف نفساتی اثرات مرتب کرتا ہے بعض لوگ اینے پیاروں کی محبت میں ان کی موت پراتنے رنجیدہ ہوتے ہیں کہ ان کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کریاتے اور خود بھی موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں بعض لوگ اپنے بیاروں ک موت پرائے ممکنین ہوجاتے ہیں کہوہ اس صدے کو بھلا ہی نہیں یاتے اور یا گل بین کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اینے بیاروں کی موت کے غم میں مختلف نفسیاتی بیار بوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھلوگ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور آ ستہ آ ستہ موت کے صدے کے زخم کومندل کر لیتے ہیں۔

بعض لوگ مصیبت کے دنت صبر کے دامن کواپنے ہاتھ سے کھو بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے بیصدمه ان کونفسیاتی الجعنوں میں مبتلا کر دیتا ہے ان کے لیے بیمضمون ان شاء الله ضرور راہنمائی کرے گا۔

غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و ہند وغم اصل میں دونوں ایک ہیں اور آ دمی کوموت ہے پہلے ان سے نجات نہیں مل سکتی موت کو ہم اٹل مانتے ہیں ادر دنیا کا ہر مخص پیعقیدہ رکھتا ہے چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو،کسی بھی مذہب کا ہو یا کسی بھی علاقہ کا ہو کہ موت ایک حتمی چیز ہے اور ہرجاندارکوآ کررہے گی اس کی دلیل بیآیت ہے:

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَهُ الْمَوْتِ لَ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُوْرُكُمْ يَوْمَ الْقِيلَةِ لَا فَسَ

رر ابی شخصیت دوس دول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں \_\_\_\_\_ 212 🏿

رُحْذِحَ عَنِ النَّارِ وَ أَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلْ فَازَ ﴿ وَمَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ

الْغُرُور ﴿ ﴾ (آل عمران: ١٨٥٨)

''ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور شخصیں تمھارے اجر قیامت کے دن ہی بورے دیے جا عیں گے، پھر جو محض آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تویقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھو کے کے سامان کے سوا کچھنیں۔''

دوسری دلیل میہ تیت ہے:

﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِن فَ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ ﴾

(الرحمن: ٥٥/٢٧،٢٦)

"مرایک جواس (زمین) پر ہے، فنا ہونے والا ہے۔ اور تیرے رب کا جمرہ باقی رے گا، جو بڑی شان اور عزت والا ہے۔''

ہمموت کونا گزیر بھے ہیں بیاجائے ہیں کداس صدمہ کوبہر حال برداشت کرنا ہے اور ہر ایک کوکرنا ہے کوئی انسان اس ہے گریزنہیں کرسکتا پھرتھی موت کے تصور سے خوف ز دہ رہتے ہیں جیسے غالب کا کہنا ہے:

> موت کا ایک دن معین نیند کیوں رات مجر نہیں آتی

معاشرے میں موت کے ذکر کومعیوب سمجھا جاتا ہے جیسے ذکر نہ کرنے سے موت کل جائے گی ہم میں سے ہر کوئی اپن محبوب شخصیتوں کی موت سے ڈرتا ہے لیکن موت زندگی کی الی حقیقت ہےجس سے کسی کو بھی مفرنہیں اور ہم سب بی بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حیات ابدی

موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ دلیل بیرآیت ہے:

﴿ وَ مَا هٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو ۚ وَ لَعِبُّ وَ إِنَّ الدَّارَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ

لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (العنكبوت: ٦٤/٢٩)

محكم دلائل و برابين ســـــــــ مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ر اپن تخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 213

''اور دنیا کی بیزندگی نہیں ہے مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر، یقینا وہی اصل زندگی ہے، اگر وہ جانتے ہوتے۔''

یسیاوس ار در اس ار در اس اور ای ای از در گا ہیشہ کی ہے اور اس دنیا کی زندگی فانی ہے اس آیت ہے معلوم ہوا کہ آخرت کی زندگی ہیشہ کی ہے اور اس دنیا کی زندگی فانی ہے کہ اس کی راحتیں اس کی محبتیں اور جھیں ہم پیار کرتے ہیں ان کی قربتین ہمیں پیار کی ہوتی ہیں بیہ جانے ہوئے بھی کہ موت برق ہم اپنی پیاروں کی جدائی برداشت نہیں کرتے ہم ان کی موت پر آنو بہاتے ہیں، ان کی جدائی کے خم میں نڈھال رہتے ہیں، ان کی یاد ہمارے سینے میں دردوغم کی کسک بیدا کرتی ہے، بیسب پھی فطری ہے شایدای لیے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانامنع ہے کہ عورت اپنے جوان بیٹے کو قطری ہے شایدای لیے عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانامنع ہے کہ عورت اپنے جوان بیٹے کو قبر کی دوسرے کو اتار نے دے گی اور اگر اپنے بیٹے کو قبر میں دفن ہونے کا اصرار کرے گی اس کے باوجود وقت میں دفن کرے گی تو ساتھ خود بھی قبر میں دفن ہونے کا اصرار کرے گی اس کے باوجود وقت آہتہ ہارے زخم کومندل کر دیتا ہے ہم اپنے پیاروں کو اور ان کی جدائی کو بھو لتے تونہیں

مبر کے طریقے:

کیکن صبر ضرور آجاتا ہے۔

ایناندرصر پیدا کرنے کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں:

#### يهلاطريقه:

بہلاطریقہ یہ ہے کہ اپنے اندرصر پیدا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہرائک کو اپنی موت سے دو سے ہوا یک ہوں میں رکھنا چا ہے کہ آگر آج یہ مراہے توکل ہمیں بھی موت سے دو چار ہونا ہے، اگر آج اس کا نام مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے گونجا ہے توکل ہمارا بھی نام گونجے گا اور اگر آج اس کا جنازہ ان گلیوں سے گزرا ہے توکل ہمارا بھی گزرے گا۔

#### دومراطريقه:

دوسراطریقہ بیہ ہے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ہم سے اپنی امانت لے لے گا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### ر ابی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 214 تبیسرا طریقہ:

تیسراطریقہ جب بھی کسی کی موت کے صدمہ سے دو چار ہونا پڑے ہمیں صبر کے لیے قرآن کا سہارالینا چاہیے۔

چوتھا طریقہ: چوتھا طریقہ:

چوتھاطریقہ ہمیں اپنے کسی محبوب کی موت کے صدیے کو خدا کی مرضی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے بے شک جدائی کا صدمہ بڑا اذیت ناک ہوتا ہے لیکن انسان اس سلسلے میں اپنے رب کی مرضی کا پابند ہے جوزندگی بھی دیتا ہے اور حیات بعد الموت بھی۔

#### يانجوال طريقه:

بانجوال طریقه عبادات عم کوبرداشت کرنے کا بہترین سہارا ہیں۔

اس طرح ہم اپنے آپ کو ہر طرح کی نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہونے سے بچا سکتے ہیں اور اگر ہم نے صدمے پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو صدمے پر قابو پانا آسان ہو جائے گا، لیکن اگر ہم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو پھر بیصدمہ ہمارے لیے ایک بیاری بن جائے گا، یادر کھیں! اپنے کسی عزیز، دوست یا رشتہ دار کی موت ہمارے لیے وبال بن سکتی جائے گا، یادر رکھیں ندگی سے بیزار کرسکتی ہے اور ہم اس حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے کہ ہرایک نے موت کا ذاکقہ لینا ہے اپنے غم کو ایک بیاری بنا لیتے ہیں یہ ایک ضمنی رویہ ہے جونفیاتی مسائل بیدا کرتا ہے۔

آئے! آج اس اہم مسلم پر گفتگو کرتے ہیں جس سے ہرانسان دو چار ہوتا ہے مثلا کی
ایسے مرد کی موت جس سے آپ بہت بیار کرتے ہیں خاص طور پر سن رسیدہ لوگ جو اپنے نفعے
منے یا جوال سال بچوں کی موت پر غمز دہ ہوں گے ادران کی موت کا صدمہ ان کے لیے شدید
منتم کا دباؤ پیدا کرتا ہے اور سیاوگ اس صدمہ کو بڑی شکل سے ہی مجول سکتے ہیں شوہر کے
منتم کا دباؤ پیدا کرتا ہے اور سیاوگ و مدائی جو خلا پیدا کرتی ہے وہ بھی پر نہیں ہوتا بڑھا ہے میں
خصہ کا نس مال میں جو مدائی جو خلا پیدا کرتی ہے وہ بھی پر نہیں ہوتا بڑھا ہے میں
خصہ کا نس مال میں جو مدائی جو خلا پیدا کرتی ہے دہ بھی پر نہیں ہوتا بڑھا ہے میں

خصوصاً ایسی حالت میں جب جلتا پھرنا دشوار ہو یہ سہارا باقی ندر ہے تو احساس جدائی بڑھ جاتا محکم دلائل و بر ابین سے مزین، منتوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکت ر ابن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 215

ہای لیے تو نی کریم مالی کے نے ہمیں اپنے پیاروں کی موت پر صبر کرنے کی تلقین کی ہاور نی کریم مالی کے اور نی کریم مالی کی میں خود بھی میر کے دکھلایا ہے۔

دلیل بیصدیث ہے:

((عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِى سَيْفِ الْقَيْنِ وَكَانَ ظِيْرًا لِإِبْرَاهِبِمَ عَلَيْهِ السَّلَام فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِى عَلْيَهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اللَّهُ عَنْهُ وَالنَّامُ إِنَّا الْعَيْنَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ الْعَيْنَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِنَّا فَإِنَّا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَيْنَ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا وَإِنَّا فَإِنَّا وَإِنَّا فَإِنَّ وَلَا نَقُولُ إِلَا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا وَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا وَلِيَّا وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْعَيْنَ وَلَا نَقُولُ إِلَا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا وَإِنَّا فَإِنَّا فَإِنَّا وَإِنَا فَلِي عَوْلَا عَلَا عَبْدُا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْعَيْنَ وَلَا نَقُولُ إِلَا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا وَلِيَنَا وَلِيَا الْعَيْنَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْعَيْنَ وَلَا عَلَى الْعَلَى عَوْلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَى وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَوْلُ إِلَيْهَا مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

''سیدناانس بن ما لک وَفَاتُونُ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ رسول الله مَالَیْلُم کے ساتھ ابوسیف لوہار کے پاس پنچے۔ یہ رسول الله مَالَیْلُم کے صاحبزادے ابراہیم کو دودھ پلانے والی عورت کے شوہر تھے، رسول الله مَالَیْلُم نے ابراہیم کو پکڑاان کے منہ پر اپنا مندر کھ کر بیار کیا۔ پھراس کے بعد ہم ابوسیف کے پاس پنچے اور ابراہیم اپنی جان دے رہے تھے رسول الله مَالَیْلُم کی آبوسیف کے پاس پنچے اور ابراہیم اپنی جان دے رہے تھے رسول الله مَالُیْلُم کی آب نے عوف دی الله مَالُیْلُم کی آب سیدنا عبدالرحمن بن عوف دی الله مَالُیْلُم کی آب اب ابن عوف ایس کے بیت وقت ایس کوف ایس میری روتی ہیں اور دل شفقت رحمت ہے، پھر روئے آب نے فرمایا آ تکھیں میری روتی ہیں اور دل

<sup>•</sup> الصحيح البخاري، كتاب الجنائز: ١٣٠٣

ر ا بی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں ۔

عملین ہوتا ہے۔ اور ہم صرف وہی بات کہیں گے جس سے ہمارارب راضی ہے اور ہم اے ابراہیم! تمہارے فراق کے باعث مملین ہیں۔''

نبی کریم طَالِیَا منے اینے تینوں بیٹوں کی وفات پرصبر کے دامن کواپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑ ا اوراپنے ماننے والوں کوبھی یہی تلقین کی ہے۔

سیدہ عائشہ رہا تھی ہیں رسول اللہ طَالَیْنَ مِنے جمرے کا درمیانی دروازہ کھولا پر دہ ہٹایا تو لوگ سیدتا ابو بکر وہائیڈ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آ ب طَالِیْنَ نے ان کی اس شاندار حالت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیاا درامید ظاہر کی کہ اللہ تعالیٰ بعد ہیں بھی انھیں اسی طرح متفق اور متحد رکھے گا پھر آ ب طَالِیْنَ نے فرمایا:

(رَيَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّمَا أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ الْمُؤْمِنِينَ أُصِيبَ الْمُصِيبَةِ الَّتِي أُصِيبَ الْمُصِيبَةِ الَّتِي أُصِيبَةِ الْمُصِيبَةِ الْتَي تُصِيبُهُ بِغُيْرِى فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِي لَنْ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ بَعْدِي أَشَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُصِيبَتِي))

مومن کو چاہیے کہ جب اس کو اپنے کسی پیارے کی موت کا صدمہ مہنیج تو وہ اپنی مصیبت کا مواز نہ نبی کریم طاقیم کی مصیبت کا مواز نہ نبی کریم طاقیم کی مصیبت اور صدمے سے کر کے اپنے دل کوتنلی دے نبی اکرم جناب محمد طاقیم کی آنے والی ہر مصیبت اور صدمے کواعلی ظرفی کے ساتھ برداشت کیا بہی وجھی کہ آپ ساتھ ہر طرح کی نفسیاتی المجھنوں سے بری تھے اس لیے ہمیں بھی ہرفتم کے صدمے اور مصیبت کو برداشت کرنا چاہیے کیونکہ ہر واقعہ خالق حقیقی کی قدرت کا ملہ کا ثبوت ہے انسان

م الم الم الم ماجه: كتاب الجنائز: ١٥٩٩ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

موجودہ دنیا کو صرف استعمال کرسکتا ہے وہ اس کو بدلنے یا اس کو منانے پر قاد نہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے انسان اس دنیا میں مالک کی حیثیت سے نہیں ہے بلکہ صرف تابع کی حیثیت سے ہاس صورت حال کو فدہب کی اصطلاح میں امتحان کہا جاتا ہے انسان اس دنیا میں صرف اس لیے آتا ہے کہ وہ محدود مدت میں یہاں رہ کرا ہے امتحان کا پرچہ پورا کرے اس کے بعدوہ یہاں سے چلا جائے گا اس سے زیادہ کی اور چیز کا اس کو مطلق اختیار نہیں۔

بعض آنان اپنے بیاروں کی موت کے صدمے سے دو چار ہوکر مختف نفیاتی بیاریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض تو ان میں سے خود کئی پر آ مادہ ہو جاتے ہیں، بعض تو صدے کو نہ برداشت کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے ہیں وہ بھے یہ ہیں کہ اس طرح وہ اپنے آب کو ختم یا معدوم کررہے ہیں گر ایسا ہونا ممکن نہیں جس طرح دنیا کی اس توانائی کو مٹایا نہیں جا سکتا جو مادہ کے روپ میں ظاہر ہوئی ہے اس طرح اس توانائی کو مٹانا بھی ممکن نہیں جوانسان کی فلا میں معدومیت شکل ہوتی ہے انسان کے اختیار میں خود کئی ہے گر انسان کے اختیار میں معدومیت نہیں یہ صورت حال علامتی طور پر بتاتی ہے کہ انسان کا معالمہ اس دنیا ہیں کیا ہے۔

انسان کو یہ افتیار حاصل ہے کہ وہ اپنے کی پیارے کی موت پڑ مگین ہولیکن وہ مرنے والے کو دوبارہ زندہ نہیں کرسکتا ہے، انسان کو یہ افتیار حاصل ہے کہ وہ حقیقت واقعہ کا انکار کر دے مگر حقیقت واقعہ کا انکار کر دے مگر حقیقت واقعہ کو بدلنا اس کے لیے ممکن نہیں، انسان کو یہ افتیار ہے کہ وہ سرکتی کرے مگر سرکتی کے انجام سے اپنے آپ کو بچانا اس کے لیے ممکن نہیں، انسان کو افتیار ہے وہ افلاتی کی مطلوبیت کو کا نئات سے حذف کرنا اس کے لیے ممکن نہیں، انسان کو یہ افتیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے مگر اس کو یہ افتیار نہیں کہ اپنے جی کو وہ اس معیاری اصول کی حیثیت دے دے جس کے مطابق بال آخر تمام انسانوں کا فیصلہ کیا جانے والا ہے۔

انسان اس دنیا میں آزاد ہے مگر اس کی آزادی محدود ہے نہ کہ لامحدود سیجے مومن کے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### ر اپن شخصیت دوسسرول کے لیے کسے پسندید و بنائیں

نزد یک اس دنیا میں سب سے محبوب ستی رسول الله طافی کی ذات ہے لیکن جب آب طافی کا مجى اس دنيا سے تشريف لے گئومومنوں نے صبر كے دامن كوائے ہاتھ سے نہيں جھوڑا۔ ((عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَأَبُو بَكُر بِالسُّنْحِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِىَ رَجَالَ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكُر فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِى أَنْتَ وَأُمِّى طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُذِيفُكُ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْر جَلَسَ عُمَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُحَمَّدًا فَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَقَالَ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَقَالَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْتًا وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ)) •

الصحیح البخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی مقتل: ٣٦٦-٢٦
 محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ور اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں ۔

كرے ہوئے الله كى قسم! رسول الله مُناتِينًا كى وفات نہيں ہوئى حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر دانش فرماتے تھے واللہ میرے دل میں یہی خیال آتا تھا کہ یقیناً اللہ تعالی آ ب تافیخ کو ضرور اس بیاری سے اچھا کر کے اٹھائے گا اور آپ اللی ان لوگوں کے ہاتھ یاؤں کاٹ ڈالیں گے (جوآب اللی کے موت کی با تیں کرتے ہیں )اتنے میں سیدنا ابو بحر زائٹؤ آ گئے اور انہوں نے اندر جا کر رسول الله الله الله كالعش مبارك سے كيثرا الله اور آب الله كا بوسه ويا اور كها میرے ماں باب آب نافیظ پر قربان موجائیں آب نافیظ حیات میں بھی یا کیزہ تھے اور وفات کے بعد بھی اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے الله تعالى آب مَا يُعْلِمُ يردومرتبه موت بر مرز طارى نہيں كرے كا اس كے بعد پھرآ پ جائٹز باہرآ گئے اور عمر جائٹز سے کہا اے قتم کھانے والے صبر کرو جب حضرت ابوبكر والتنزيا تنس كرنے لكے توسيد ناعمر والتوا بيٹھ گئے۔ پھر ابوبكر نے اللہ كى حمد و ثناء بیان کی اور کہا خبردار ہو جا وا جولوگ محمد ناتیم کی عبادت کرتے تھے ( یعنی یہ بھتا تھا کہ کہ وہ آ دی نہیں ہیں وہ مجھی نہیں وفات یا تھیں گے ) تو ان کو معلوم ہو کہ آپ اُٹھی کا اتقال ہو گیا ہے۔ اور جولوگ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں وہ مطمئن رہیں کہ ان کا اللہ زندہ ہے جس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ پھر سیرنا ابو بكر والله في المركى بير آيت برهي "بياتك آب مرف والع بي اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں۔'' اور اللہ تعالیٰ نے فر مایا ''اور نہیں ہے محد مگر ایک رسول، بے شک اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے تو کیا اگر وہ فوت ہو جائے، یا قتل کردیا جائے توتم اپنی ایز بول پر پھر جاؤ گے ادر جو اپنی ایز بول پر پھر جائے تووہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر کرنے والوں کوجلد جزا دےگا۔''سب لوگ (بین کر) بے اختیار رونے لگے۔''

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام اٹھ جھٹانے اپنے سب سے زیادہ محبوب سیدنا

## ر اپن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنا میں میں 220

محمد مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّه

((عَنْ أَنَس قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاً لَهَا مَا يُبْكِيكِ مَا عِنْدَ اللَّهِ حَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَبْكِى أَنْ اللَّهِ حَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مَا أَبْكِى أَنْ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكُنْ أَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكِى أَنَّ الْوَحْى قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكِى أَنَّ الْوَحْى قَدْ انْقَطَعَ مِنْ السَّمَاءِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكَاءِ فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا)) • وَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكَاءٍ فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا)) • وَسُلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكَاءٍ فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا)) • وَسُلَّمَ وَلَكِنْ أَبْكِولَ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالَالَةُ الْمُعْمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلا يَبْكِيَانِ مَعَهَا)

''حضرت انس بھا تھا ہے دوایت ہے کہ حضرت ابو بحر دھا تھا نے رسول اللہ تھا تھا کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن بھا کہ ممارے ساتھ حضرت ام ایمن بھا کی طرف چلوتا کہ ہم ان کی زیارت کریں جس طرح کہ رسول اللہ ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہے تھے تو جب ہم حضرت ام ایمن بھا تھا کے پاس پنچے تو وہ رون لگ گئیں کہ دونوں حضرات نے حضرت ام ایمن بھا تھا ہے فرما یا آپ کیوں رونی ہو؟ جواللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول اللہ کے لئے بہتر ہے حضرت ام ایمن بھا تھا کہ جو کھے ایمن بھا تھا کہ جو کھے اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول اللہ کے لئے بہتر ہے بلکہ میں اس وجہ سے روتی اللہ کے پاس ہے وہ اس کے رسول کے لئے بہتر ہے بلکہ میں اس وجہ سے روتی ورتی کہ میں اس وجہ سے روتی ورتی کہ میں مان وجہ سے روتی دونوں حضرات ام ایمن بھا تھا کہ یہ کہنے سے ان مونوں حضرات ام ایمن بھا تھا کہ یہ کہنے ہے ان کی ساتھ رونے لگ گئے۔''

<sup>0</sup> الصحيح المسلم، كتاب الفضائل: ٦٣١٨

در ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنا میں

كسى كہنے والے نے كميا خوب كہاہے:

اَصْبِرْ لِكُلِّ مُصِيْبَةٍ وَ تَجَلَّدِ وَ تَجَلَّدِ وَ تَجَلَّدِ وَاعْلَمْ عَيْرَ مُخَلَّدِ وَاعْلَمْ مُخَلَّدِ فَإِذَا ذُكِرَ مُصِيْبَةٍ تَسْلُوْ بِهَا فَاذْكُرْ مُصَابَكَ بِالنَّبِيِّ مُحَمَّدِ اللَّهِمَ

" ہر مصیبت پر صبر کراور با مردی کا ثبوت دے اور یقین رکھ کہ کوئی آ دمی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔"

"جب تجھے مصیبت آئے تو نبی کریم مُلَقِیمُ والی مصیبت یادکر کے اس سے لی کر"۔ ہری بھری فعل مٹی کے کھیت میں اگتی ہے نہ کہ سونے چاندی کے فرش پر ....۔

بری مون میں صرف زراعت کی بات نہیں بلکہ بیزندگی کا عالم گیرقانون ہے، اللہ ا

یہ محدود معنوں میں صرف زراعت کی بات ہیں بلکہ بید زند کی کا عالم لیر قانون ہے، اللہ تعالٰی نے ہر چیز کو وجود میں لانے کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہے ای خاص نظام کے تحت وہ چیز وجود میں آتی ہے کی اور طریقہ سے ہم اس کو وجود میں لانہیں کتے۔

ی انسانی زندگی کا معاملہ ہے زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صرکی زمین پردینا پڑتا ہے

، زندگ ایک ایی کیتی ہے جو صبر کی زمین پر آگتی ہے، اللہ نے ابدی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ زندگ کی تعمیر سے لیے کوئی دوسری زندگ کی تعمیر سے لیے کوئی دوسری زمین نہیں بنا سکتے۔

### صبر کامطلب:

صبر کا مطلب ہے سوچے سمجھے بغیر پچھ بھی کر گزرنے کی بجائے سوچ سمجھ کر اپنا کام کرنا جذباتی ردعل کی بجائے شعوری فیصلہ کے تحت ایسا منصوبہ بنانا جو آپ کو تقویت دے، اپنے محبوب کی موت کے صدھے سے اپنے آپ کو نڈھال کرنے کی بجائے ہرفتم کی نفسیاتی بیاریوں سے بچنا وقتی ناامیدیوں میں مستقبل کی امیدد کچھ لینا۔

ا یک جج کوآپ سونے کی پلیٹ میں رکھ دیں تو وہ کئی دنوں تک ای طرح پڑارہے گا اور

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

ور اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں 222

ا پنی زندگی کے سرچشموں سے مربوط نہیں ہوسکتا اور وہ زندگی کے اسباب سے بھری ہوئی کائنات میں بے اسباب بنا ہوا پڑار ہتا ہے وہ ایجاؤ کی ساری صلاحتیں رکھتے ہوئے ایجنے سے محروم رہتا ہے۔

بیرحال انسان کا ہے آگر وہ اپنے کسی محبوب کی موت کے صدیے کی حالت میں رہے گا توہ اللّٰہ کی سرسبز وشاداب دنیا میں ایک شھنٹھ کی مانند سوکھا ہوا پڑار ہے گالیکن صبر کو اختیار کرتے ہی وہ اچا نگ اللّٰہ کی زمین میں اپنی جڑیں یالیتا اور بڑھتے بڑھتے بال آخر پورا درخت بن جاتا ہے۔

اس لیے اس صدمے کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہمیں پیدا کرنا ہوگا اس حقیقت کومٹایا نہیں جاسکتا اور فرار کی کوشش ہمیں ایک نی الجھن میں بیٹلا کردے گی۔

#### فائده:

جومون اپنے کس محبوب کی موت کے صدیے پر حوصلہ کرے گا جہاں وہ اس دنیا میں ہر طرح کی نفسیاتی الجینوں سے نیچ گا اور وہاں اس کے لیے وہ ابدی انعام مقدر کیا گیا ہے جس کا دوسرانام جنت ہے۔



ا بن شخصیت دوسسوول کے لیے کیے پسندیدہ بنائین

### 🐲 سخت اذیت 🜬

انسان پراپنے کی محبوب کی موت کے صد ہے یا کوئی اور صد ہے کا روئمل سخت اذیت
کی صورت میں ہوتا ہے، مختلف افراد پرایے صد ہے کا مختلف روغمل ہوتا ہے جس میں جتی
قوت برداشت اور تحل ہوتا ہے ای مناسبت ہے وہ اپنے کسی محبوب کی موت کے صدمہ یا
پھرکوئی اور صدمہ ہے دو چارہوتا ہے اس بات کا اظہار فرد کی اپنی شخصیت پر ہوتا ہے کچھ
شدت غم سے بے حال ہوجاتے ہیں پچھ ڈپریشن کا شکار ہوجاتے ہیں اور غم و غصے میں قسمت
کوکو نے لگتے ہیں۔

شاید بیلوگ میں بھی بیٹے ہیں کہ ہماری خوثی ہی ان افراد یا دوسری کسی چیز کے ساتھ جڑی تھی جن کے گراد کے ساتھ جڑی تھی جن کے گراد نے گر ہونے پر وہ صدے کو برداشت نہیں کر پاتے اور دہ سخت اذیت کی زندگی گرارنے برمجور ہوتے ہیں یا پھراپی زندگی کوخودشی کی جھینٹ چڑھادیے ہیں۔

سخت اذیت کی دومری وجہ اپنے کسی عزیز کی موت پر حوصلہ نہ کرنا حالانکہ حوصلہ بندی
کمزور آ دمی کو طاقت ور بناویتی ہے اور اگر حوصلہ نہ ہوتو طاقت ور آ دمی بھی کمزور اور مغلوب ہو
کررہ جاتا ہے، اس کو یوں کہہ لیس کہ کسی قیمتی چیز کے گم ہونے کے صدمے پر حوصلہ کرنے
سے انسان کو سخت اذیت سے چھٹکارا ملتا ہے اور وہ پرُ اطمینان اور پرُ سکون زندگی گزارنے کے
قابل ہوتا ہے۔

اس بات کوایک مثال ہے جھئے:

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک بوڑھی خاتون ہے اور اس کی عمر 99 سال ہے بڑھا پے کی وجہ سے زیادہ تر اپنے بستر پر پڑی رہتی ہے وہ اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ رہتی ہے ایک رات اس کے گھر میں بستر پر پڑی رہتی ہے وہ اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ رہتی ہے ایک رات اس کے گھر میں چورگھس گئے اور گھر کے لوگ بیدار ہو گئے اور چورا پے مقصد میں زیادہ کا میاب نہ ہو سکے

تا ہم وہ بوڑھی عورت کے کمرے سے نفذ اور سامان کی صورت میں دس ہزار کی چیزیں لے کر فرار ہو گئے۔ چوروں نے اس بوڑھی عورت کو ہاتھ بھی نہ لگا یا اور نہ ہی انھیں مارنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ صبح کو مری ہوئی پائی گئی پتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ اس بوڑھی

عورت نے چوروں کی طرف ایک نظر دیکھا اور اچا نک صدمہ (سخت اذیت) کی وجہ سے فور أمر من ۔ فور أمر من ۔

حالانکہ مذکورہ مکان میں اس بوڑھی عورت کے ساتھ ان کے بیٹے اور پوتے بھی رہتے تھ مگر چور کود کھ کر بیٹے اور پوتے کی وفات نہیں ہوئی البتہ بوڑھی عورت اچا تک ختم ہوگئ۔ ان کے درمیان وہ کیا فرق تھا جس کی وجہ سے ان تمام افراد کے انجام میں فرق آیا وہ فرق

صدے کی سخت اذیت کو برداشت کرنا تھا بیٹے اور پوتے میں صدے کی سخت اذیت کو برداشت کرنے کی ہمت تھے اس لیے وہ لو

چکی تھی اور وہ چورول کود کیھ کر ہی جاں بحق ہوگئ \_

یدونیا حادثات کی دنیا ہے یہاں ہمیشدانسان کے موافق حالات نہیں رہتے الی حالت میں دنیا میں وہ پی خت اذیت کو میں دنیا میں وہی شخص کا میاب ہوسکتا ہے جو ہر طرح کے حادثات کے صدمہ کی سخت اذیت کو ہرداشت کرسکتا ہو۔

جو ہمت والا ہو جونا خوشگوار حالات کے مقابلہ میں تھر سکے اور یا در کھیے! جس آ دی کے اندریہ صلاحیت نہ ہواس کا وہی انجام ہوگا جو ندکورہ بوڑھی عورت کا ہوا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا بَیْ شَفیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں 225 انوٹ: نوٹ:

حادثہ کے بعد جولوگ اپنی کھوئی ہوئی چیز کے صدمہ کی سخت اذیت برداشت نہ کر سکیں وہ صرف اپنی تباہی اور بربادی میں اضافہ کرتے ہیں جولوگ حادثہ پیش آنے کے بعد بیکی ہوئی چیز پر اپنی ساری توجد لگادیں وہ از سرنو کا میا لی کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔



www.KitaboSunnat.com



# ها غم کی حقیقت ا

سی کی اچانک یا حادثاتی موت کاغم اکثر سکته کی کیفیت طاری کردیتا ہے، یقین نہیں آتا که واقعی ایسا ہو گیا ہے، بھی بھی متاثر وفخص میہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ اتن عزیز اور بیاری مستی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوگئ ہے۔

ہم اس کا تجربہ اپنی زندگی میں بھی کرتے ہیں جب کوئی ہماراعزیز اچانک فوت ہوجائے تو ہمیں اس کی موت کا لیقین ہی نہیں آتا ہم کہتے ہیں یاروہ تو ابھی ہمارے پاس صحیح سلامت بیشا باتیں کررہاتھا یا بھریوں کہتے ہیں میں نے تواہے ابھی کام کرتے ہوئے دیکھاتھا۔

میرتقی میرایک شاعرگزرا ہے اس کے شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت دکھی انسان تھا: کا نٹا چھے کسی کو تو تڑ ہے ہیں ہم میر

سارے جہال کا درد جارے جگر میں ہے

میری تقی میر نے اپنی بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھی تو دو لیے والوں کی طرف ہے جہیز کی
ایک لمبی لسٹ آگئ میر تقی میر نے اپنی دکان بی کر جہیز کا سامان خریدالیکن چربھی وہ سامان پورا
نہ ہوا انھوں نے اپنے مکان کو گروی رکھ کر قرض لیا اور لا کے والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کیا جبکہ لاک
اپنے باپ کو منع کرتی رہی کہ ابا جان جہیز کی لسٹ کو بھاڑ دیں اور ان کو جواب دے دیں لیکن
باپ نہ مانا اور بیٹی کی شادی کر دی اور جب اس کا خاوندرات کو کمرے میں آیا اور ابنی بیوی کا
گور کھے شاخانے لگا تو لاکی نے اپنے خاوند سے کہا کہ تونے تو جہیز کی لسٹ میں مجھے مانگا ہی نہ
تھا تونے تو جہیز کی لسٹ میں مجھے مانگا ہی نہ
سے تاتو نے تو فلاں چیز مائگی تھی وہ تو وہ ہے لہذا میرے قریب مت آلیکن پھر بھی وہ اپنی بیوی

کے باس آئے لگااس کی روح پرواز کرگئی۔ محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ایک آ دمی میرتقی میرکواس کی جیٹی کی وفات کی خبر دینے گیا جب بیآ دمی صبح کے وقت اس کے ہاں پہنچا تو وہ صبح کی نماز کے بعد دعا ما تگ رہا تھا اور جب اس آ دمی نے میرتقی کواس کی جیٹی کی وفات کی خبر دی تو اس کوا پنے کا نوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنی جیٹی کوشادی کے سرخ جوڑ ہے میں روانہ کیا تھا اور جب دوسر بے لوگوں نے میرتقی میر کو یقین دلایا تو وہ اس غم کو برواشت نہ کرنے کی دجہ سے کچھ ذہنی مریض ہو گئے۔

حالانکداگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کمی عزیز کی موت پراتناغم جو برداشت سے ہی با ہر ہوکر نے سے ہم اس کوزندہ نہیں کر سکتے ،اسی طرح کا روبار میں گھاٹا یا نقصان ہوا ہے تو اس پرغم کرنے سے ہم اس نقصان کر پورانہیں کر سکتے اور اگر ہمارا بیٹا فیل ہوگیا ہوتو اس پرغم کرنے سے بھی وہ یاس نہیں ہوسکتا۔

پھر میں پوچھتا ہوں کہ ہم کیوں غم کرتے ہیں؟

اور بعض لوگ توغم کومٹانے کے لیے شراب نوشی کرتے ہیں یا اور کوئی نشے کے عادی ہو جاتے ہیں یا پھرمیوزک سنتا شروع کر دیتے ہیں حالائکہ سیسب چیزیں انسان کے غم کو بڑھا تو علق ہیں کم نہیں کر علق۔

اورالله تعالى في البيخ قرآن مين فرمايا كهجو چيزتم سےفوت موجائي اس پرغم مت كرور ﴿ لِكَيْكُ تَا اُسُوْاعَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ (الحديد: ٢٣/٥٧)

'' تا كهتم نداس پرغم كرو جوتمهارے باتھ سے نكل جائے''

دوسری دلیل:

﴿ فَا ثَنَا بَكُمْ غَنَّنَا بِغَمِّ لِكُيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَنكُمْ وَلَا مَا آصَا بَكُمْ لَا وَاللهُ خَهِيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ (آل عمران: ١٥٣/٣)

'' تواس نے بدلے میں شمصی غم کے ساتھ اورغم دیا، تا کہتم نہ اس پرغم زدہ ہو جو تمھارے ہاتھ سے نکل گیا اور نہ اس پر جوشھیں مصیبت بینجی اور اللہ اس کی پوری خبرر کھنے والا ہے جوتم کرتے ہو۔''

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ا پی شخصیت دوسے وال کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 228

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام بھی جین کو دوغم دیے ایک شکست کاغم اور دوسرا آنحضرت سکی جاتھ کے شہید ہوجانے کی افواہ کا صدمہ جو پہلے غم سے سخت ترتھا تا کہ صحیں نہ تو مال غنیمت کے ہاتھ سے نکل جانے کاغم ہواور نہ ہی شکست سے کبیدہ خاطر ہو کیونکہ متواتر سختیوں سے انسان تحل مشاق کا عادی ہوجاتا ہے سیدنا محمہ سلی خرات کی اور حضرت ابو بکر جائی نے جب مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ دونوں نے غارثور میں پناہ لی کفار پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنے طرف ہجرت کی تو آپ دونوں نے غارثور میں پناہ لی کفار پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنے کہ جب سیدنا ابو بکر جائی نے غارثور کے منہ کے نزد یک ان کے پاوی دیکھے تو آپ دائی نے کہا اللہ کے رسول منافی اور آپ شائی نے فرایا:

﴿ لَا تَخُزُنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ۗ ﴾ (التوبة: ٢٠/٩)

" فغم نه كر، ب شك الله هارب ساته ب-"

ان آیات سے معلوم ہوا کہ مومن اللہ کی توفیق سے غموں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور کہی کہم خمکین نہیں ہوتا چاہی اس کے ہرطرف پریٹانیاں ہی پریٹانیاں کیوں نہ جمع ہوجا نمیں۔ مومن غم بھرے پرندوں کواپنے سرتک پرواز کرنے سے تونہیں روک سکتالیکن آھیں سر

ب سون م بھر سے پر مدوں واپے سرتک پروار سر سے سے تو ہیں روٹ سل بین ایس سر پر گھونسلا بھی نہیں بنانے دیتا کیوں کہ جس طرح لو ہا زنگ خوردہ ہو کر بے کار ہو جاتا ہے ای طرح غم سے دل و د ماغ ماؤ ف ہوجاتے ہیں مومن کو اللہ تعالیٰ نے بیطانت دی ہے کہ اگر اس

کے دل پرسارے جہاں کاغم بھی چھا جائے تو افسر دہ نہ ہوگا کیونکہ وہ سجھتا ہے کہ یہ سبغم ایک دن میرا پروردگارضرورختم کر دے گالیکن چھے(۲) لوگ ایسے ہیں جوضرورغم میں رہیں گے۔

يبهلا:

#### دوسرا:

جو با وجود قدرت رکھنے کے نیکیا نہ کرے۔

تيسرا:

**جوسویے سمجے بغیراییا کام کرے جس کا نتیجہ پریشائی ہو۔** محکم دلائل و برائین نسے مزین، متنوع و منفرڈ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ر اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں ۔

جوتها

۔ وہ خص جو پیش از وقت حیاہتا ہے۔

يانجوال:

۔ وہ خض جوتست سے زیادہ ما نگتا ہے۔

حصا:

وہ خص جو دوسروں کے مال کو اپنا بنانا چاہتا ہے۔

اگر آ ب ابنی زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں توغم بھرے پرندوں کو اپنے سروں پرگھونسلامت بنانے دیں۔

اں کوایک مثال کے ساتھ سمجھیے:

پروفیسرصاحب نے طلباء کوا ہے گھر چائے پر بلایا اسکلے دن وقت مقررہ پرسب طلباء پروفیسر صاحب کے گھر پہنچ گئے گفتگو شروع ہوئی تو اس کا موضوع زندگی کی کامیابیاں تھا گر جلد ہی سب نے زندگی سے شکایات کرنا شروع کردیں کسی کوا ہے اسٹیٹس سے شکایت تھی تو کسی کومعا شرتی تفریق یا مالی مسائل کی وجہ سے ٹینٹن اورغم تھا پروفیسر صاحب خلاف معمول خاموثی سے مسکراتے ہوئے طلباء کی باتیں سن رہے تھے۔

پھودیر بعد پروفیسر صاحب کی میں تشریف لے گئے اور جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں چائے کی ٹرمے تھی اس ٹرے میں طرح طرح کی بہت سے کپ موجود سے سے بھی اور مہتے بھی اور مہتے بھی ، پھسادہ تو پھوڈ بیزائن والے ، پھی پلاسٹک کے ، پھی چین کے ، پھی پقر کے اور پھی کرشل کے بھی کپ سے معلوم ہوتے سے اور پھی بہت پرانے ان میں سے پھی بہت خست حال سے پروفیسر صاحب نے ٹرے طلباء کے سامنے رکھ دی اور کہا اپنی مدد آپ کریں جب تمام طلباء نے چائے کہ اٹھا لیے تو پروفیسر صاحب ہولے اگر آپ غور کریں تو تمام قبتی خوبصورت اور سے نظر آنے والے کپ اٹھا لیے تو پروفیسر صاحب ہولے اگر آپ غور کریں تو تمام قبتی خوبصورت اور سے نظر آنے والے کپ اٹھا لیے گئے ہیں اور سادہ پرانے اور سے کپ ٹرے میں پڑے رہ وہ گئے ہیں اور سادہ پرانے اور سے کہ اپنے میں پڑے رہ وہ گئے ہیں بیالکل نارئل اور محقول معلوم ہوتا ہے کہ اپنے میں پڑے رہ وہ گئے ہیں بطام رہ بوتا ہے کہ اپنے میں پڑے رہ وہ گئے ہیں بطام رہ وہ کہ اپنے کہ اپنے اس کہ ایک نارئل اور محقول معلوم ہوتا ہے کہ اپنے میں پڑے رہ وہ گئے ہیں بطام رہ وہ کہ اپنے انگر کی انہا کہ کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے انگر کی دور پر بالکل نارئل اور محقول معلوم ہوتا ہے کہ اپنے میں پڑے رہ دور کی دور پر بالکل نارئل اور محقول معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ اپنے کہ کہ بیت میں بڑے رہ دور کی دور پر بالکل نارئل اور محقول معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کہ اپنے کہ کہ بیت میں بی در دور بیت کر اپنے کہ کہ بیت دور کی دور پر بالکل نارئل اور محقول معلوم ہوتا ہے کہ اپنے کہ کہ بیت دور کی دور پر بالکر کی اپنے کہ کہ بیت دور کی دور پر بالکر کی دور کی دور

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 230

لیے بہترین چیز ببند کی جائے مگریہی رویہ زندگی میں بعض اوقات ہمارے نموں اور ذہنی دباؤ کا موجب بن جاتے ہیں یہ بات آ بسب کومعلوم ہے کہ کپ بذات خود جائے کی کولٹی معیاریا ذا کتے میں نہ تو کوئی اضافہ کرسکتا ہے اور نہ ہی کمی وہ چیز جس کے آپ سب خواہاں سے وہ چائے تھی نہ کہ کپ لیکن شعوری طور پر آپ سب نے بہترین کپ چنے اور اب دوسرول کے کے کوکن اکھیوں سے دیکھ رہے ہیں اور للچارہے ہیں۔

اباس بات کواس انداز میں دیکھیں کرزندگی چائے ہے ملازمتیں روپی پیداور معاشرے میں مقام دغیرہ کب ہیں بیصرف زندگی کوسنجا لنے اور گزار نے کے برتن ہیں اور ان برتوں کا رنگ معیاراورڈ یزائن زندگی میں اوراس کے ذائقے میں کوئی فرق پیدانہیں کرسکتا۔

ہم اکثر اوقات ہاتھ میں موجود کپ بعنی روپیہ پیسہ ملازمت یا پھرکسی دوسرے کی جدائی کے بارے میں اتنا سوچتے اور ممکنین رہتے ہیں کرزندگی کی چائے سے لطف اندوز ہوئے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں چائے سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی توجہ جائے پر ر کھیں نہ کہ برتنوں پر۔

میں ایک ایسے مخص کو جانتا ہوں کہ جب وہ ملتا ہے تو بہت خوش نظر آتا ہے اور اس سوال پر کہ محصار اکیا حال ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ الحمد ناٹدلیکن اگر آپ اس کے حالات جان لیں تو آ ب حیران ہوں گے کہ وہ محنت مزدوری کرتا ہے اور اس کی بیوی کا بھی اس کے ساتھ رویہ اتنا اچھانہیں ہوتالیکن پھربھی وہ بمیشہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہوئے مطمئن نظر آتا ہے وہ صحیح طور پر اپنی زندگی جو کہ جائے کی مانند ہے اس سے لطف اندوز ہور ہا ہے نہ کہ اس نے اپنے ناساز گار حالات لینی کپ کے بارے میں سوچ سوچ کراپٹی زندگی کو غموں کی نذر کر دیا۔

اگرآب اپنی زندگی سے خوش ہونا چاہتے ہیں توجس حال میں اللہ رکھے آب کوای پر ا كفا كرنا چاہيے بلا وجدرونے دھونے سے كيا حالات بدل جائيں مي جنہيں بر كرنہيں۔

**ثیخ سعدی اللہ نُنے کیا توب کہا ہے:** محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

رر ابن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں میں 231

چه زور آور دپنجه جهد مرد چو بازوئے توفیق باری نکرد

''انسان کی کوشش کا پنجه کیا زور دکھائے جب توفیق کے بازونے مدد نہ کی۔''

انسان کے لیے بھی نہیں کہ وہ پیدا ہوا اور مر گیا بلکہ پیدا ہونے ادر مرنے کے دوران ایک مدت ہے اور اس مدت میں انسان پر مختلف حالات آتے رہتے ہیں یعنی بھی خوشی مجمی غم

مجھی تنگی مجھی آسانی تو ان تمام حالات میں اس کوصبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑ تا جا ہے کیوں کہ ہرانسان کی قسمت لوح محفوظ پراس کی پیدائش سے قبل لکھ دی جاتی ہے قسمت کا لکھامل

کررہتا ہے خواہ انسان کتنی ہی محنت کیوں نہ کرہے اس لیے انسان کو اپنے برے حالات کی شکایات کر کے بے جااینے آپ کوممکین نہیں رکھنا جاہیے۔

> گرت صورتحال بدیا نکوست نگاه ریدهٔ دست تقدیر اوست دریں نوع ازشرك پوشیده است

که زیدم بیاز رد و عمرم بخست

گرت دیده بخشد خداوند امر

نه بینی دگر صورت زید و عمرو نه بند ارم از بنده دم درکشد

خدا بش بروزی قلم در کشید

جهاں آفر نیت کشا پش دهار

اگر وے به بندد نشا ید کشاد

"ار تیری صورت حال اچھی یا بری ہاس کے نقدیر کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہے ( پھرتو كيون اپئ قسمت يرغم زده بوتا ہے )۔

اس بات میں ایک قتم کا شرک چھیا ہوا ہے کہ مجھے زید نے غم ویا اور مجھے عرفے

## ر اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندید و بنائیں

خسته کر دیا۔

عَمَ كَا ما لك اگر تَجْهِمَ تَكُوعُنايت كرد ئِوتُو پھرزيداور عمروکي صورت ندديكھے گا۔ بچھے يہ يقين نہيں ہے كہ اگر بندہ خاموش رہتو خدا اس كی روزی بند كرد ہے۔ جہاں كا پيدا كرنے والا (تِجْهِے) فراخی بخشے اگروہ بند كرد ہے تو كھو كی نہيں جاسكت۔' رزق كی فراخی تنگی بھی اللہ تعالی كی طرف ہے ہے اے اللہ كے نیک اور صالح بندے! كيوں تو تنگی داماں پر بے قرار و بے چين اور تمكين ہوتا ہے تجھے يہ زيب نہيں ويتا كہ لب پہ شكايت كاكلمہ لے كرة ئے اور اگرة ہے موكن ہيں اور اللہ تعالی ہے مجت كرتے ہيں تو پھر مجت كا

> پائے آواب محبت کے تقاضے سائر لب ملے شکایات نے دم توڑ دیا

عم سے نجات حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔

بينقاضا ب كدلب يركوني كلدهم ندمارنے يائے۔

جب کوئی مخفی غم کودیکھے تو استغفار کولازم پکڑے کیوں کہ غم خالق کا کنات کے حکم سے آتا ہے اور جب انسان اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگرا ہے تو اللہ تعالی اس کوتمام عفوں سے نجات دے دیتا ہے۔

دلیل بیرحدیث ہے:

((عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِينَ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُ)) \* مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمْ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَخْتَسِبُ)) \* مَخْرَتَ عَبِدالله بن عبال الله عَلَيْهُ نِ وَلائِم مَل عالى الله عَلَيْهُ نِ فَرايا جو استغفاد كرن كوان الله عَلَيْهُ فَي الله عَلَيْهُ مِنْ مَنْ الله عَلَيْهُ فَي الله عَلَيْهُ مِنْ عَبَل مَنْ كُلُ مِنْ مَنْ الله عَلَيْهُ فَي الله الله عَلَيْهُ فَي الله الله عَلَيْهُ مِنْ مَنْ الله عَلَيْهُ الله مَنْ عَبَل مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ الله عَلَيْهُ الله مَنْ عَبْل مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

سنن ابوداود، كتاب الوتر: ۱۵۱۵

ور اپن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

عطا فرمائے گا جہاں ہے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔''

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ استغفار انسان کو ہر طرح کے غموں سے نجات دلاتا ہے۔ اگر انسان غموں سے نجات چاہتا ہے تو گناہوں کو ترک کر دے کیوں کہ جب کوئی آ دمی

اگرانسان غموں سے نجات چاہتا ہے تو گناہوں کو ترک کرد سے کیوں کہ جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے غموں سے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کے غموں سے نجات دے دے گااور اگر کسی نے گناہوں کو نہ چھوڑ اتو اللہ اس کے سینے کوغموں سے بھر دے گا۔

ولیل میآیت ہے:

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهُ لِيهَ يَشَنَ صَدْرَةُ لِلْإِسْلَامِ عَوَمَنْ يُودُ آنَ يُضِلَهُ يَجْعَلُ اللهُ يَجْعَلُ اللهُ يَجْعَلُ اللهُ السَّمَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

"تووہ فخص جے اللہ چاہتا ہے کہ اس ہدایت دے، اس کا سینداسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جے چاہتا ہے کہ اس گراہ کرے اس کا سینہ تنگ، نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ مشکل سے آسان میں چڑھ رہا ہے، ای طرح اللہ ان

لوگوں پر گندگی ڈال دیتاہے جوایمان نہیں لاتے۔'' شن

جو تحض اپنے دل کوغموں سے نجات اور سکون جیسی اعلی چیز سے مزین کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دل کوسکون کو چاہیے کہ وہ کثرت سے دل کوسکون اور غمول سے نجات ملتی ہے۔

﴿ اَلَّذِيْنَ اَمَنُوا وَ تَطْمَدِينُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْدِ اللهِ اللهِ لِذِكْدِ اللهِ تَطْمَدِينُ اللهِ تَطْمَدِينُ اللهِ اللهِ اللهِ تَطْمَدِينُ اللهِ اللهِ اللهِ تَطْمَدِينُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

''وہ جوایمان لائے اوران کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں۔ س لو! اللہ

کی یاد بی سے دل اطمینان یاتے ہیں۔"

😌 جو خص اینے آپ کو خمول سے نجات دلانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

234

## ور اپن شخصيت دوسسرول كے ليے كيے بسنديده بنائين

تعالیٰ کی عبادت کرے۔

ولیل بیآیت ہے:

﴿ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاِخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ مَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ (المائده: ١٩/٥)

'' جوبھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لا یا اور اس نے نیک عمل کیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ ممکن ہوں گے۔"

جوآ دی غموں سے نجات چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ دلیل مه حدیث ہے:

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَوُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ اتَّق الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا فَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنُ إِلَى جَارِكَ نَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ))•

"محضرت ابو ہریرہ و الله علی ال مجهے کمات کے کران پر عمل کرے یا اے سکھائے جوان پر عمل کرے دھزت ابو ہریرہ ناٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ فائھ میں بیکلمات سیکھتا مول پس نی من الله فر مرا باتھ پرا اور یا فی باتیں شارکیں آب نے فرمایا: ''حرام کاموں سے پر ہیز کروسب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ کی

تقتیم پرراضی رہواس سے تم لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے۔اپنے پڑوی سے اچھا سلوک کرواس سےتم مومن ہوجاؤ گے۔لوگوں کے لئے وہی پیند کروجوایے لئے پند کرتے ہواس سے تم مسلمان ہوجاؤ گے۔ زیادہ مت ہسا کرد کیونکہ زیادہ ہنسی دل کومردہ کردیتی ہے۔''

شيخ سعدى السلف نے بھى كيا خوب كہا ہے:

مرو دریشے هر چه دل خواهدت که تمکین تن نور جاں کا هدت کند مرد درا نفس اماره خوار اگر هوشمندی عزیزش مدار وگر هر چه باشد مرادش خوری زدوران بسیم نامرادی بری تنور شكم دمبرم تافتن مصیبت بود رو ، زنایافتن به تنگی بزیز اندت روئے رنگ جو وقت فراخی کنی معده تنگ کشد مرد پر خواره بارشکم وگر درنیا ید کشد بار غم شكم بنده بسيار بينى خجل شکم پیش من تنگ بهتر که دل

دل کی ہرخواہش پر مارا مارانہ پھراس لیے کہ جسم کا آ رام تیری جان کے نور کو کم کر

جو پیٹ کے تنورکو گرم رکھتا ہے وہ نہ ملنے پرمصیبت میں مبتلا ہوجا تا ہے۔

در اپن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

تنگی کے وقت چبرے کا رنگ بگاڑ دے گا اگر فراخی کے وقت معدے کو پُرر کھے گا بسیار خور کو پیٹ کا بوجھ مارڈ التا ہے اور اگر نہیں ملتا توغم کا بوجھ مارڈ التا ہے۔ پیٹ کے غلام کوتو بہت شرمندہ دیکھے گا میری رائے میں بھوکا پیٹ ننگ دل سے اچھاہے۔

اپنے آپ کوکام میں غرق کر دیں ور نغم اور مایوی آپ کوفنا کر دیں گے۔ یعنی اگر آپ غم سے نجات چاہتے ہیں تو اپنے آپ کوکام میں مصروف رکھیں اس طرح اس سوچ وفکر مصیبت اور پریشانی سے جو آپ کوغم زوہ رکھتی ہے دھیان ہٹ جائے گا کیوں کہ بعض اطباء کے نز دیک غم بذات خود کوئی چیز نہیں صرف اس کوانسان اپنے سر پر سوار کر لیتا ہے۔

غوں کو دور کرنے کا ایک عمرہ نن یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے علاوہ دوسرے لوگوں عزیز وں رشتے داروں پڑوسیوں اور دوستوں میں دلچیں لیں ہم اکیلے نہ مصیبتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ خوشیوں سے صحح معنوں میں لطف اندوز ہو سکتے ہیں دلیل یہ آیت ہے:

﴿ وَ اعْبُدُوا اللهَ وَ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَ بِذِى الْقُرْنِى وَالْمَائِينِ اِحْسَانًا وَ بِذِى الْقُرْنِى وَالْمَائِينِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْكِ وَالْمَائِينِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْكِ وَ الْمَائِدُ وَ الْمَائِدُ فِي الْمَائِكُ وَ الْمَائِكُ وَالْمَائِلُ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا وَ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَحُوْرَ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَحُوْرَ اللهَ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا

"اورالله کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کی چیز کوشر یک نه بناؤاور مال باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور قرابت والے کے ساتھ اور بتیبوں اور مسکینوں اور قرابت والے کے ساتھ اور بیبلو کے ساتھی اور مسافر (کے ساتھ) اور (ان کے ساتھ ہوں) جن کے مالک محصارے وائیں ہاتھ ہے ہیں، ساتھ) اور (ان کے ساتھ ہیں کرتا جواکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو۔"

ا**ن تمام ذکوره طریقول کواگر ہم اینے اوپر لاگوکریں توان شاءاللہ ہم ضرور بالضرورغموں** محکم دلائل و بر اہلن سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن کائن مکتب ر ا بی شخصیت دوس وول کے لیے کہتے پسندیدہ بنائیں 237

ے نجات حاصل کرلیں گے۔

اگرآپ دکھوں تکلیفوں مصیبتوں اورغموں کوخوش گوار پہلو میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو

بھراپنے اندرقوت برداشت حبیبااعلیٰ عضر پیدا کریں۔

شیخ سعدی را سند نے خوب کہا ہے:

''ز مانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ اس لیے کہ صبر اگر چہ کڑوا ہے مگر اس کا بھیل میٹھا ہے۔''

''صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے کیونکہ صبر کے سواس دروازے کی کوئی اور چاپی نہیں ہے۔''

"بہت سے کام صرے نکلتے ہیں اور جلد باز منہ کے بل گرتے ہیں۔"

الله تعالی نے بھی اپنے قرآن میں فرمایا کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرویعنی انسان کو جب کوئی غم پنیچے توصیر سے مدد طلب کرے۔

دلیل بیآیت ہے

﴿ يَا يَتُهَا الَّذِينَ المَنُوااسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوَةِ النَّاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ ﴾ ﴿ يَا يَتُهَا النَّذِينَ اللَّهُ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللّ

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

ال آیت سے معلوم ہوا کہ ہر تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور جومھائب سے بہنچنے والے غمول پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام غمول سے نجات دیتا ہے جو شخص پُر مسرت زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ صبر کا سبق سکھ لے کیوں کہ رسول اللہ مَا تَّمَّ نَا مُنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ مَا تَعْدِ اَنَّ نَاسًا مِنْ الْاَنْصَارِ سَالُوا النَّبِیَ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَا عُطَاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَا عُطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ مَا لَلَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَا عُطْاهُمْ ثُمَّ سَالُوهُ فَا عُطَاهُمْ ثُمَّ قَالَ مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرِ فَلَنْ أَذَّ حِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ور اپن شخصت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 238

اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطِى أَحَدٌ شَيْئًا هُو خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنْ الصَّبْرِ)) • أَعْطِى أَحَدٌ شَيْئًا هُو خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنْ الصَّبْرِ)) •

عام طور پر سیمجھا جاتا ہے کہ صبر ایک منفی عمل ہے گر بیر اسر غلط نہی ہے حقیقت یہ ہے کہ صبر ایک شبت عمل ہے بلکہ بیشت عمل کی بنیاد ہے کیونکہ صبر کے بغیر اس دنیا میں کوئی شبت عمل کی بنیاد ہے کیونکہ صبر کے بغیر اس دنیا میں کوئی شبت عمل نہیں کیا جاسکتا۔ رسول اللہ منافی اللہ منافی ایک زندگی کے آخری دور میں اطراف عرب کے رئیسوں اور بادشا ہوں کے نام دعوتی خطوط روانہ کیے آپ نافی کا بیٹل واضح طور پر ایک شبت عمل تھا گراس شبت عمل کی قیمت صبر تھی اس سے پہلے آپ نافی کی کھی کو صبر کرنا پڑااس کے بعد ہی ممکن ہوا کہ دہ حالات پیدا ہوں جن میں مذکورہ قسم کا شبت عمل انجام دیا جاسکے۔

یہ بات واضح ہے کہ رئیسوں اور بادشاہوں کے نام پیڈ طوط صلح حدیبیہ کے بعدروانہ کیے گئا ہر ہے کہ بیدکا صلح حدیبیہ سے پہلے بھی ہوسکتا تھا پھر آ ب نگا آئے اس کوسلح حدیبیہ کے طاہر ہے کہ بیدکا م صلح حدیبیہ سے پہلے بھی کوسکتا تھا پھر آ ب نگا آ ب سگا تھا جنگ و قال کے بعد کیوں انجام دیا؟ اس کی واحد وجہ بیقی کہ صلح حدیبیہ سے پہلے آ پ سگا تھا جنگ و قال کے حالات میں گھرے ہوئے تھے من و شام وشمنوں کے حملے کا دھڑکا لگا رہتا تھا لیکن جب سلح حدیبیہ ہوئی تو بطاہر تمام شرا کط مسلمانوں کے خلاف تھیں لیکن نبی کریم تا تی می میرسے پیدا ہونے والے شب اگرات کو جانے تھے اس کے خلاف تھیں لیکن نبی کریم تا تی میرسے پیدا ہوگے اس

جامع ترمذی، کتاب البر والصلة: ۲۰۹۲
 حکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا بن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 239

کے فورا بعد آپ مُنْ اِیْمُ نے حکمرانوں کے نام دعوت تامے بیجینے کا منصوبہ بنایا اور اس کی تعمیل فرمائی۔

حقیقت یہ ہے کہ صبر کے بغیر کوئی مثبت عمل ممکن نہیں یا در کھیے! ہر نعمت کی فراخی جس پر شکر نہ ہوا در ہرقتم کی تنگی جس پرصبر نہ ہوفتنہ بن جاتی ہے۔

اگرآپ غنوں سے نجات چاہتے ہیں تو پھر دنیا کواتی اہمیت دیں جتی ضرورت ہے اگر آپ دنیا کو ضرورت سے بڑھ کراہمیت دیں گے تو پھرآپ مختلف پریشانیوں اور غموں کاشکار ہو جائیں گا کٹر بزرگ بائیں کرتے ہیں کہ بیٹا ایک زمانہ تھا کہ ہمارے لوگوں کے صرف ایک یا دوسوٹ ہوتے اور ایک ہی جوتا ہوتا اور ہم اکثر چنی یا اچار سے ہی روٹی کھالیا کرتے تھے اس کے باوجود ہم بہت خوش تھے اور ہمارا آپس میں بڑا پیار ہوتا تھا اور جانتے ہواس خوتی اور پیار کی وجہ کیا تھی صرف یہ کہ ہم لوگ دنیا کو ضرورت سے بڑھ کراہمیت نہیں دیتے تھے۔

آج ہم نے دنیا کو اہمیت دی تو خوثی بھی ہم سے جاتی رہی اور خون کے رشتے بھی ٹوٹ گئے کیونکہ آج تو وہی رشتے دار ہے جس کے یاس پیسہ ہے۔

یادر کھے! اگر آپ زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ دنیا میں رہیں نہ کہ دنیا کو اپنے ول میں بسالیس کیونکہ جب تک مشق پانی میں رہتی ہے ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے تفوظ رہتی ہے اور اپنے مسافروں کو کنارے تک لے جاتی ہے لیکن جب کشتی میں یانی آجائے توشتی ڈوب جاتی ہے اور تمام مسافر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔

اگرآپ دنیا کو کھیل تماشہ مجھ لیں کہ دنیا ایک کھیل کی مانندہے جس طرح ایک کھیل شروع ہوتا ہے اور پھر چندہی گھنٹوں کے بعد ختم ہوجاتا ہے بالکل ای طرح دنیا کا کھیل بھی ایک دن ختم ہوجائے گا۔

﴿ إِعْلَمُوْاَ اَنْهَا الْحَيُوةُ الدُّانِيَا لَعِبٌ وَ لَهُوْ وَ زِيْنَةٌ وَ تَفَاخُرُا بَيْنَكُمُ وَ تَكَاثُرُ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ لَا كَيْتَلِ عَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّادَ نَبَا ثُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْلُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا لَا وَفِي الْأَخِرَةِ عَنَابٌ شَدِيْدٌ لَا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

در اپی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے لیسندیدہ بنائیں 240

رِضُوانَ الْ وَ مَا الْحَيْو قُاللَّ اُنِيَّا إِلَا مَتَاعُ الْغُرُورِ ۞ ﴾ (الحديد: ٢٠/٥٧)

" جان لو كرد نيا كى زندگى اس كسوا كچھنيس كرايك كھيل ہے اور دل كى ہاور بناؤ سنگار ہے اور محمارا آپس ميں ايك دوسرے پر بڑائى جنانا ہے اور اسوال اور اولاد ميں ايك دوسرے سے بڑھ جانے كى كوشش كرنا ہے، اس بارش كى طرح جس سے الله والى حتى نے كاشت كارول كونوش كرديا، پھروہ پك جاتى ہے، پھر تو اسے د يكھتا ہے كه ذرد ہے، پھروہ چورا بن جاتى ہے اور آخرت ميں بہت شخت تو اسے د يكھتا ہے كه ذرد ہے، پھروہ چورا بن جاتى ہے اور آخرت ميں بہت شخت عذاب ہے اور الله كى طرف سے بڑى بخشش اور خوشنودى ہے اور دنيا كى زندگى وھوكے كے سامان كے سوا كي تينيں۔"

یعن جس نے دنیا کو دل میں بسایا وہ دھو کے میں پڑ گیا اوراس نے غموں کے درواز ہے
اپنی آخرت بھی برباد کر لی البتہ ایسے
اپنے لیے کھول لیے اور سب سے بڑی بات اس نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی البتہ ایسے
لوگوں کے لیے دنیا دھوکانہیں جھوں نے صرف دنیا کو ضرورت کے مطابق اہمیت دی اور اسے
آخرت کا ذریعہ بنایا۔

زنده ټول:

غوں میں گھبرانانہیں چاہیے کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی جیکتے ہیں۔



ور ا پی خصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

## \* + بعض د که نعمت + \*

تمام دکھ، پریشانیاں اور مصیبتیں بری نہیں ہوتیں بعض اوقات دکھ انسان کے لیے اچھے اسمی ہوتے ہیں دہ اس طرح کرزیادہ تر انسان خوشی سکون اور فراخی میں اپنے رب کو بعول جاتا ہے، لیکن جب اس کوکوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے منہ سے اللہ کا ذکر اور تہیج جیسے کلمات اوا ہوتے ہیں، وہ اللہ سے گز گڑ اکر دعا تیں ما تگتا ہے اس طرح یہ دکھ تکلیف اس کو اللہ کی قریب کر و تی ہے۔

الله تعالى الي قرآن مي فرمات مين:

﴿ وَ اِذَا مَشَ الْإِنْسَانَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهَ أَوْ قَاعِدًا اَوْ قَالِمًا ۚ فَلَنَا كَشَفْنَا عَنْهُ صُّرَةُ مَرَّ كَانُ لَمْ يَدُعُنَا إِلَى صُرِرٌ مَّسَّهُ ۚ كَاٰ إِلَى رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْ يَعْمَلُوْنَ ۞﴾ (يونس: ١٢٨١٠)

"اور جب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو اپنے پہلو پر، یا بیٹھا ہوا، یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف، جو اسے پہنچی ہو، پکارا ہی نہیں۔ اس طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنادیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔"

جب يه وَهَ تَكْلِفِس كَى مَلْمَان كُوبَيْجَى بِي تَوْيِياس كَ كَنابُول كَا كَفَارَه بِن جَاتَى بِي ـ ((عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ مَنْ يَعْمَلْ سُوتًا يُجْزَ بِهِ بَلَغَتْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَفِى كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوا وَسَدِّدُوا فَفِى كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ور اپن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں کے الے کیے کیات

الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا أَوْ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا) • 

''حضرت ابو ہر برہ ﴿ الْمُشْلِصِ روایت ہے کہ جب بیآ یت کر بمہ نازل ہوئی ﴿ مَنْ يَخْمَلُ سُوْءٌ اللَّهِ عَلَى ﴿ مَنْ اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَوَاللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

ہرایک مصیبت اس وفت اس کے لیے کفارہ ہوتی ہے جب اس کے اندر دوخو بیاں ہوں گی ایک صبر کی اور دومری پیر کہ وہ مومن ہو۔

ایک شخص مسلمان ہے لیکن وہ بہت بُراشخص ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے صرف نام کا مسلمان ہے کام کوئی ایک بھی مسلمانوں جیسے نہیں اور وہ بڑے سکون اور فراخی کی عالت میں ابنی زندگی گزارر ہاہوتا ہے کہ ایک دن اچا نگ اس کوکوئی دکھ پنچتا ہے اور وہ اس بیاری یا دکھ کی وجہ سے داہ راست پر آ جاتا ہے اور وہ جو اللہ تعالی کو بھولا ہوتا ہے اس بیاری یا دکھ کی وجہ سے یا دکرنا شروع کر دیتا ہے۔

غالباً 2015ء کے رمضان المبارک کی بات ہے کہ میں پتو کی شہر کے ایک نواتی گاؤں میں اکیس لیلۃ القدر کی رات کو تقریر کرنے کے لیے گیا، تقریر کے بعد لوگ میرے اردگرد جمع ہو گئے (الحمد لله) اوران میں سے میں ایک ایسے خص کو طلاجس کو مصیبت فالح کی صورت میں پہنچی ہوئی تھی بھرلوگوں نے مجھے اس شخص کے بارے میں بتایا بیا بین جوانی میں بڑا عیاش قتم کا آدمی تھا بہترین سوٹ بہنتا اچھا جوتا بہنتا اور فیتی خوشبو استعمال کرتا اور گردن میں سونے کا ہار اور انگلیوں میں سونے کی انگوشیاں بہن کررکھتا تھا اس نے اپنی جوانی میں بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی ور انگلیوں میں سونے کی انگوشیاں بہن کررکھتا تھا اس نے اپنی جوانی میں بھی نماز نہیں پڑھی ہوگی ، پھراس کو جوانی کی حالت میں ایک مصیبت پہنچی یعنی اس کو فالح ہوگیا اور پھراس نے عیش و

الصحيح المسلم، كتاب البر والصلة: ٦٥٦٩
 محكم دلائل و برابين سلے مزين، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

ر ابن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 243

عشرت والی زندگی کو مچھوڑ دیا اور نیکی والی زندگی کو اپنالیا اور لوگوں نے مجھے بتایا کہ اب یہ آدی تقریباً پانچوں وقت کی اذان دیتا ہے اور اپنا زیادہ وقت مبحد میں گزارتا ہے یہ سب سننے کے بعد میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ دکھ تکلیف مصیبت تو تیرے لیے بہت بڑی نعمت ہے جس کی وجہ ہے آئ تو اللہ تعالی کے قریب ہے ۔ بعض اوقات نم انسان کے لیے نعمت ہوتے ہیں، جس طرح کچھ پیڑ پودوں کے پتے مسلنے پر ہی خوشہوعطا کرتے ہیں ای طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان میں بی چھے اور اللہ کے قریب ہوتے ہیں بحران یعنی دکھ نہ آتا تو ان میں چک ایر اللہ کے قریب ہوتے ہیں بحران یعنی دکھ نہ آتا تو ان میں چک نئی اور بھلائی جیسی اعلیٰ صفت بھی پیدانہ ہوتی ۔

يادر كھيے!

ا کشر حسین ولطیف کمالات ایسے مردوں اور عورتوں نے کیے ہیں جومصائب ومشکلات کا شکارر ہے ہیں۔



ور اپی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 244

## \*+ غم كااظهار +

صدمہ یاغم وہ چیزنہیں ہے جومستقل انسان کے اندررہے بلکہمرنے والے کی جدائی کا شدیدصدمه یاغم تنهائی میں اس کی تصویر یا اس کی کوئی نشانی دیکھ کرمزید تازہ ہوتا ہے بمثلاً کسی شخص کا باپ نوت ہو گیا ہوتو جس گھرییں وہ رہتا ہے اس کے باپ نے بنایا تھا اب وہ اس گھر کو یجنے کے لیے تیار نہیں کوئکہ اس مھر کے ساتھ اس کے فوت شدہ باپ نے بہت ی یادیں جھوڑی ہیں، اگر کسی کی ماں وفات یا گئی ہیں تو اس کو ہراس مت اپنی ماں کی یاد آتی ہے جب جب اس کی ماں اس کے لیے کام کرتی تھی مثلاً صبح ناشتہ کرنے کے وقت ماں کے ہاتھوں کے پراٹھے یادآئیں گےاور باہر جاتے ونت اس کو یادآئے گا کہاس کی مال باہر نکلنے سے پہلے اس کے سریر ہاتھ بھیرا کرتی تھیں ادر جب گھر پلنے گا تو اس کو اپنے ماتھے کا وہ بوسہ یاد آئے گا جو اس کی ماں لیا کرتی تھی۔

بعض لوگوں کے ہاں اپنے فوت شدہ پیاروں کی تصویری ہوتی ہیں اور وہ جب بھی ان تصویروں کو دیکھتے ہیں تو ان کاغم چرتازہ ہوجاتا ہے اور ای طرح اچانک بیدار ہونے پراس کی عدم موجودگی مختلف مواقع پر جب وہ ساتھ ہوتا تھااس کے نہ ہونے کا احساس اس کی موت کے تم کوتازہ کر دیتا ہے۔

جدائی کے شدیداحساس سے انسان تڑپ اٹھتا ہے اور بیرٹرپ اسے مضطرب اور بے چین اور تذبذب کا شکار کر دیت ہے ادر اچانک جدائی کے بعد نظریں مسلسل اسے تلاش کرتی ربتی ہیں ایسے محسوس موتا ہے جیسے وہ ابھی نظر آجائے گا۔ ہم بی جانتے موئے بھی کہ جدائی ابدی ے اسے دیکھنے کی آرزوہیں وہا یاتے ہم اسے اتنا پیار کرتے تھے کہ اس کی جدائی کا یقین نہیں محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

آتا جس طرح سیدنا عمر فاتن آپ مَنْ الله علی جان سے بڑھ کر پیار کرتے ہے اور جب آتا جس طرح سیدنا عمر فاتن آپ مَنْ الله کا حق کو قتی طور پراپن آقاطیا کی وفات کا یقین نہیں آ رہا تھا اور آپ وفات یا گئے ہیں رہا تھا اور آپ وفات یا گئے ہیں نہیں کہ بی کریم مَنْ الله وفات یا گئے ہیں نی مُنْ الله ان میں موجود ہول گے اوران کے ہاتھ اور یاوں کاٹ ویں گے۔

سده عائشه والشوافر ماتی بین جب رسول الله منافیظ نے وفات پائی:

((قَامَ عُمَّرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ وَقَالَ عُمَّرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِى نَفْسِى إِلَّا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِى رِجَالِ وَأَرْجُلَهُمْ))\*

''سیدنا عمر جھ تھ ہوئے کھڑے ہوئے واللہ سول اللہ سول اللہ سول کے وفات نہیں ہوئی حضرت عائشہ جھ فاق ہیں کہ حضرت عمر جھ فی فرماتے ہے واللہ میرے ول میں یہی خیال تھا کہ یقینا اللہ تعالیٰ آپ سولی کو اٹھائے گا اور آپ ساتھ جھ چند

لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے۔''

پھر جب سیدنا ابو بکر ٹاٹھ نے سیدنا عمر ٹاٹھ کے بارے میں سنا تو آپ بھاٹھ فورا مسجد نبوی میں آئے آپ بھاٹھ فورا مسجد نبوی میں آئے آپ بھاٹھ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فر ما یا لوگو! دیکھوا گرکوئی محمد ملاٹھ کو پوجہ تھا تو اے معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا محمد ملاٹھ کی وفات ہوگئ ہے اور جوشخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اسے موت بھی نہیں آئے گی اور جب سیدنا عمر ڈاٹھ نے حضرت ابو بکر ڈاٹھ کے منہ سے قرآنی آئے تھا تو کوئی ملاٹھ کی وفات کا بھین آیا۔

لیکن بیسارے مرحلے عارضی ہوتے ہیں حقیقت آستہ آستہ ہمیں یقین کے دروازے کے کے استہارے میں بھین کے دروازے کے کارمبر آجا تا ہے۔

الی صورت حال میں جہاں تک ممکن ہو تنہائی ہے گریز کرنا چائے ایی چیزوں کوجس سے مرنے والے کی یادتازہ موتی ہے ہٹاوینا چاہے ہاں اگران چیزوں سے آپ کوموت کی

10 الصحيح البخارى، كتاب الفضائل اصحاب النبى: ٣٦٦٧

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

یاد آتی ہے تو پھر شیک ہے مثلاً آ پ جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ آپ کے باپ نے بنایا تھا اور آپ کا باپ وفات پا گیا اور اب آپ جب بھی گھر میں آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا ب باپ نے کتی محنت اور آگن سے کتنا بیسے لگا کر اس گھر کو عالی شان بنایا لیکن اس کے باد جود بھی موت سے نہ نج سکا تو مجھے بھی ایک دن ضرور موت آئے گی۔ ای طرح اگر آپ کا کوئی دوست فوت ہوا ہے اور اس کی کوئی ایسی نثانی آپ کے پاس موجود ہے جس کود کھے کر آپ کو احساس موتا ہے کہ جب اتنا خوبصورت انسان موت سے نہیں نج سکا تو پھڑایک دن ضرور مجھے بھی موت موتا ہے کہ جب اتنا خوبصورت انسان موت سے نہیں نج سکا تو پھڑایک دن ضرور مجھے بھی موت آگئی۔

سنېرې قول:

جوغوں کا اظہار کرتا رہتا ہے اس کے لیے پریشانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔



را ابن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں 247

## ه اذیت پیندافراد +ی

بعض افراداذیت پند موتے ہیں ان کی مختلف شمیں ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں:

ا پیےلوگوں کی ہے جوخود کواذیت میں رکھتے ہیں ،مثلاً کسی آ دمی کا ڈاکٹر نے معائنہ کیااور ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ تجھے T.B کی شکایت ہو مکتی ہے، اتنا سننا تھا کہ اب وہ اپنے آپ کو اذیت دینا شروع کردیتا ہے اس سوچ سے کہ مجھے ٹی بی ہے اور اب میں نہیں بچوں گا ضرور مر جاؤں گا۔ یا پھرکسی آ دمی کو کاروبار میں نقصان ہوا اور وہ دن بھریبی سوچتا رہتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا؟ کاش بینقصان نہ ہوتا۔ یا پھرشاید میں ایسے کرتا تو نہ ہوتا۔ یا پھر کسی کا بچیر مرجائے تو وہ سوچتا ہے شاید میں بی قصور وار ہوں اگر میں اس کو کسی اعظمے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تو شايدميرا بحيربج جاتابه

اس طرح کے لوگ الیک سوچ سے صرف اپنے آپ کو اذیت دیتے ہیں اور جہاں ہے اذیت بے سکونی کی کیفیت پیدا کرتی ہے وہاں بدانسان کے جسم کے اندر بے شار باریوں کا سبب بھی بنتی ہے ان تمام چیزوں سے بڑھ کرتو حسد ہے اذیت پندآ دی حسد کی آگ میں اینے بدن کوجلاتا ہے۔

اور حاسدے بڑھ کر اور کون مظلوم ہوسکتا ہے؟ جوخود بی اینے آپ کوحسد کے صندوق میں بند کر لیتا ہے اور آ ہتہ آ ہتہ اس کا دم گھٹنا شروع ہوجاتا ہے، آخرایک وقت آتا ہے کہوہ مرنے سے پہلے مرجا تا ہے۔

حدایک بیاری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ای لیے نی کریم المافی نے حد کرنے سے منع

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## در اپی شخصیت دوسے ول کے لیے کیسے پسندیدہ بنائیں

فرمایاہے:

ے. ((عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَتِ))•

حفرت ابوہریرہ نگاٹیئے۔روایت ہے کہ نبی کریم نگاٹیئم نے فرمایا:'' کہ حسد سے بچتے رہو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔''

تجربہ بھی شاہد ہے کہ جس شخص کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے وہ اس کے دریے رہتا ہے کہ جس کی خوشحال کی صورت میں اذیت ہے کہ جس کی خوشحال کی صورت میں اذیت پہنچائے، اس کو بے آبروکرے یا بھر اگر بچھ بس نہیں چاتا تو اس کی غیبت ہی کر کے دل کی آگ بچھا تا ہے۔

دوسری دلیل میرحدیث ہے:

((عن زَّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمُمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لاَ أَقُولُ تَخْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّينَ)

'' حضرت زبیر بن عوام جھٹو کہتے ہیں کہ نبی اکرم تلایظ نے فرمایا تم لوگوں میں بھی پہلی امتول والا مرض گھس آیا ہے اور وہ حسد اور بغض ہے جو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہی مونڈ دینے والا ہے میرا بیہ مطلب نہیں کہ بالوں کومونڈ دیتا ہے بلکہ وہ دین کومونڈ دیتا ہے۔''

لہذا اللہ کے بندے ہوشیار ہیں اور اس لعنت ہے اپنے دلوں اور سینوں کی حفاظت کی

<sup>•</sup> سنن ابو داود، كتاب الادب: ٤٩٠٣ معارف الحديث: ١٥٠

حامع ترمذی معارف الحدیث، کتاب الاخلاق: ۱۵۱
 محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ر ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

فكركرين اى ليتوالله تعالى في تى كريم الماليًا كوفر ما ياكه آب فرما عين:

﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٌ ﴿ ﴾ (الفلق: ١٣٣٥)

"اور حدد كرنے والے كثر سے جب وہ حد كرے۔"

ایسا شخص جہاں اپنے آپ کواذیت دیتا ہے وہاں بید حسد کی وجہ سے ووسروں کواذیت نیا تا ہے۔

دوسری قسم:

ایسے لوگوں کی ہے جفوں نے شاید قتم کھائی ہوتی ہے کہ انھوں نے ہروت کی نہ کی کا دل ضرور دکھانا ہوتا ہے مثلاً آپ نے نیا فیتی سوٹ بہنا ہوا ہے اور جب آب ایسے خض کے سامنے آئیں گے تو وہ کہددے گا یاراس کا رنگ اچھانہیں، اس پر بُر آ جائے گی، اس کا رنگ خراب ہوجائے گا، آپ اس سوٹ میں بہت ایسے نہیں لگ رہے، اس طرح کی با تیں کر کے وہ آپ کو اذیت دے گا، یا پھر ایسا شخص کی دوست کے گھر جا تا ہے گھر کو ایک نظر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ یاراس کو پینٹ کیوں نہیں کروایا؟ یہاں سے نوٹا ہوا ہے، اس کو مرمت بھی کیوں نہیں کیا؟ یا پھر جب کھانے کی باری آتی ہو تی کہتا ہے کہ کھانا مزید ارنہیں، نمک کم ہے، فلال نہیں ڈالا، وغیرہ یا پھر ایسا شخص اللہ تعالی کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی کی انسان جس میں اللہ تعالی نے معمولی مثلاً رنگ کالا، ناک موٹا اور آئے تعیں چھوٹی وغیرہ رکھی ہوں سے ملتا ہے تو اس کو لوگوں میں اس عیب سے بلاتا ہے ان تمام باتوں سے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے دوسروں کواذیت دینا۔

تىسرى *قسم*:

بعض افرادایے ایسے کام کرتے ہیں جن سے خودان کوہی اذیت ملتی ہے مثلاً کمی شخص کا این بازو پر بلیڈیا سگریٹ وغیرہ سے کسی کا نام لکھنا یا پھر سگریٹ یا شراب کا عادی ہونا یا پھر دولت کو جمع کرنے کے لا کچے میں دن رات کام کر کے اپنے بدن کواذیت دینا یعنی اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا، لیکن جب صحت بگڑ جائے تو پھر جمع شدہ یو نجی اپنے او پر لگانا یا پھر حالات سے خیال نہ رکھنا، لیکن جب صحت بگڑ جائے تو پھر جمع شدہ یو نجی اپنے او پر لگانا یا پھر حالات سے

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

تنگ آ کرا پنے آ پ کوموت جیسی اذیت سے دو چار کرنا۔

چونخی قشم:

ایسے لوگوں کی ہے جو کام بی ایسے اختیار کرتے ہیں جس سے دومروں کو اذیت پنچے مثلاً راستے میں کوڑا کر کٹ بھینکنا یا پھر اپنے پڑوی کے دروازے کے آگے رکھ دینا یا پھر راستے میں گاڑی وغیرہ کھڑی کر کے دوسروں کو اذیت دینا یا پھر راستے میں گڑھا کھود کر اسے بند نہ کرنا یا پھر کوئی جانور رکھا ہے تو اس کو کھلا چھوڑ دینا تا کہ وہ دوسروں کو اذیت دے

يادر كھيے!

ایسے خص کی شخصیت بھی بھی دوسروں کے لیے بہندیدہ نہیں ہوسکتی بلکہ ایسے خص کے کوئی قریب بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شخصیت دوسروں کے لیے بہندیدہ ہوتو پھرنہ خود اذیت میں رہیں نہ ہی دوسروں کواذیت دیں۔



www.KitaboSunnat.com

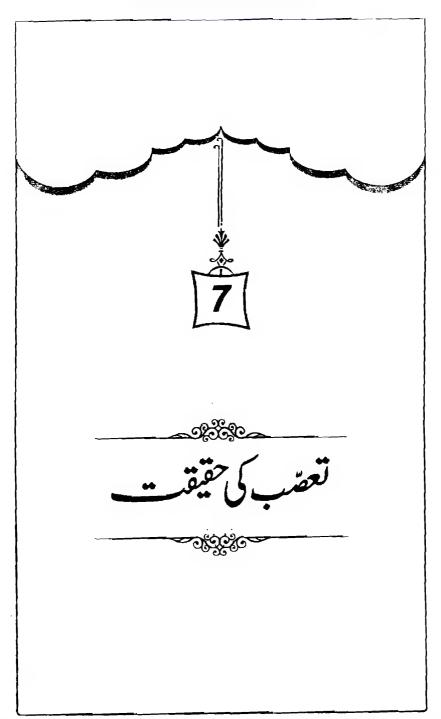

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

ابم مئله تعقب کی صورتی اورتیمیں تعقب کی صورتی اورتیمیں تعقب کا ابتدا تعقب کا ابتدا تعصب کا خاتمہ

# 🕬 انهم مسئله 🕬

ہر نیاسال اپنی آغوش میں کچھنی امتیں آرزوئی ادرخواہش لے کرآتا تا ہے اور یوں بی ہاری زندگی سے گزر جاتا ہے بہت ساری خواہش اور آرزو عیں ناتمام رہ جاتی ہیں اور بہت ے خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو یاتے بتاہے کیوں؟

اس لیے کہ یہ دنیا ار مان نکلنے کی جگہ بی نہیں ہے اگر اس دنیا میں بی انسان کے ار مان بورے ہونے لکتے تو پھرآ خرت میں جنت کا تصور ہی ہوکر رہ جاتا اور ہمارے بہت سے کام ادھورے رہ جاتے ہیں یہاں تک کہ سال کا آخری سورج بھی سمندروں کے چیچے دھرے دهیرے بیٹہ جاتا ہے اور پھرہم اسلامی سال کے مطابق ذوالحبہ کے سورج کو اور انگریزی سال کے مطابق دسمبر کے سورج کو ڈو بتے ہوئے و کھتے ہیں اور اللہ کا شکر بجالاتے ہیں کہ صرف سال گزرا ہے ہم نہیں گزرے اور پھر نے سرے سے کچھ اور کھی نہ بورے ہونے والے خواب بھی نہ یایہ محمیل کو بینینے والی خواہشات کے ساتھ نے سال کے پہلے سورج کے انظار

جہاں انسان اپنی زندگی میں خوشیوں کے لیے ہرمکن کوشش کرتا ہے وہیں اپنی خواہشات کی تکیل کے دوران ہزاروں مشکلات کا سامنا بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے خوشیاں جو ہاری خوشگوار زندگی کی علامت ہیں ان کو حاصل کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو انسان ذہن طور پرمفلوج ہوجاتا ہے، معاشرتی زندگی میں ہزاروں مشکلات ہوتی ہیں، مجمی انسان کی ا بن پیدا کردہ ،اور مجمی معاشرے کی پیدا کردہ ،اور مجمی الی مشکلات کہ جن کو اگر نہ محسوس کیا جائے تو ان کے ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتالیکن جب محسوس کیا جائے تو انسان سوچنے پر

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## ر اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 254

مجور ہوجائے کہ ان مشکلات پر قابو کیے پایا جائے اور جولوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سَلَیْمِ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سَلَیْمِ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہر طرح کے مسائل سے دو چار ہونے کے باوجود بھی صبر وقتل اور خوثی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سجھتے ہیں سے ہمیشہ کی جگہ نہیں اور نہ ہی یہاں انسان کے ارمان پورے ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا:

﴿ الَّذِينَ لِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ \* قَالُوْاۤ إِنَّا لِلهِ وَ إِنَّاۤ اِلدِّهِ رَجِعُونَ ﴿ اُولَٰإِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ \* وَ اُولَٰإِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴾ عَلَيْهِمْ صَلَوتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ \* وَ اُولَٰإِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ ﴾

(البقرة: ٢٨٢٥١، ١٥٧)

"وہ لوگ کہ جب انھیں کوئی مصیبت پہنچی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اللہ کے رہان کے رب کی طرف سے کئی مہر بانیاں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔"

یہ تومومن کا حال ہے، جو اللہ تعالی نے بتایا ہے لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جضوں نے دنیا ہی کوسب کچھ بچھ لیا اور انھوں نے اس دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر اپنی ساری زندگی لگادی تو ایسے لوگ جہاں لا تعداد مسائل سے دو چار نظر آتے ہیں وہیں اپنے پیدا کردہ مسائل کا شکار بھی نظر آتے ہیں، جن میں ایک اہم مسئلہ تعصب بھی ہے، تعصب کی بہت می صور تیں اور قسمیں ہیں لیکن اس سے قبل تعصب کو بچھنا بہت ضروری ہے۔

### \*\*\*



# » انعقب کی صورتیں اور قسمیں ا

### لغوى مفهوم

تعصب اورعصبیت ' عصب' سے ماخوذ ہے ،جس کے معنی ہیں پٹھے، مضبوطی اور قوت کے اعصاب چونکہ گوشت اور ہڑی کے درمیان واصل قوئی ہے، اس لیے ' اعصاب' کہلاتے ہیں۔ اہل قرابت میں سے 'عصبات' اس لیے' عصب' کہلاتے ہیں کہ وہ باہم قوت واستحکام کا باعث ہوتے ہیں۔

### اصطلاحي معنىٰ:

علم الاخلاق كى اصطلاح ميس عصبيت اليى ب جاحمايت كا نام ب جو ند ب بقوم، وطن ، زبان ادر كنبدوغيره كے نام پر اختيار كى جاتى ہے۔

عصبیت ایک ایساا خلاقی مرض ہے، جواخوت عامہ اور اخوت اسلای کے لیے زہر ہلاہل ثابت ہوتا ہے اور تعصب رکھنے والے انسان کی شخصیت بھی دوسروں کے لیے ناپندیدہ ہوتی ہے، اس وقت ساری و نیا میں غیر مسلموں کی طرح تو میت وصوبا ئیت اور زبان و رنگ کو بنیا د بنا کر مسلمان جس طرح آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہیں جو کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل منافی ہے اور جس کی وجہ سے ہماری شخصیتیں ایک دوسرے لیے قابل نفرت ہیں اس لیے ہمیں تعصب سے بچنا چاہیے چاہے وہ قو میت وصوبائیت کا ہویا پھر رنگ و زبان کا ہوکیونکہ زبان ورنگ تو اللہ تعالی کی عظیم نشانی ہے۔

﴿ وَمِنَ الْيَتِهِ خَلْقُ السَّلُوتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَاتُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَ ٱلْوَانِكُمْ اللَّهِ إِنَّ فِي

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا بن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 256

ذٰلِكَ لَأَيْتٍ لِلْعَالِمِينَ۞﴾ (الروم: ٢٢/٣٠)

''اوراس کی نشانیوں میں سے آسانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور تمھاری زبانوں اور تمھارے رنگوں کا الگ الگ ہونا ہے۔ بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے یقیناً بہت ی نشانیاں ہیں۔''

الله تعالیٰ اس آیت میں فرمارہ ہیں کہ زبان ورنگ کا اختلاف میری نشانی ہے اگر کوئی الله کی نشانی کو حقیر سمجھے تواس کی بہت بڑی تالائقی ہے، وہ بڑا ہے ہودہ آدمی ہے، بڑے بڑے برل پر سے کلھے لوگ زبان ورنگ کے اختلاف سے ایک دوسرے کی شخصیت کو ناپسند کرتے ہیں لوگ تاہ کی محقیقت کو سمجھے نہیں اگر کوئی الله کی نشانی کو نہیں مانتا انکار کرتا ہے تو یہ نفر ہے، بالکل ای طرح اگر کوئی شخص سڑک پر سفر کر رہا ہواوروہ سڑک پر سکے ہوئے اشاروں میں سبز، پیلی اور سرخ لائٹ کو نہ سمجھے جو نشانی ہے دکتے اور چلنے کی یعنی جب سرخ لائٹ چلتی ہے تو یہ نشانی ہے مشہر نے کی اور جب سبز کل اور جب سبز کل اور جب سبز کل اور جب بیلی لائٹ جلتی ہے تو یہ نشانی ہے چلنے کے لیے تیار ہونے کی اور جب سبز لائٹ چلتی ہے تو یہ نشانی ہے جلنے کے لیے تیار ہونے کی اور جب سبز لائٹ چلتی ویاں اشاروں کا جو بطور نشانی سکے ہیں خیال نہیں خیال سند چلتی ہے تو یہ نشانی ہے جل پر خیال میں تو اس کوئر یفک کے تو ایمن تو ڈ نے پر جر مانہ ہوتا ہے۔

ای طرح زبان درنگ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جس سے انسان اللہ تعالیٰ کو بہیاِ نتا ہے اورا گر کو کی ان نشانیوں کا انکار کرے تو وہ اس دنیا وآخرت دونوں میں سزایائے گاس لیے کسی زبان کو حقیر سجھنا جائز نہیں۔

کوئی بنجابی بولتا ہے، کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی اردو زبان بولنے والا ہے ادر اردو انہی زبان ہے لیکن اس کوتمام زبانوں سے انچھا اور افضل سجھنا جائز نہیں ، انگریزی زبان کو بھی حقیر سجھنا انچھی بات نہیں کیونکہ اگر کوئی انگریز مسلمان ہوجائے تو وہ انگریزی بولے گالبذاجتی بھی زبانیں ہیں سب کو انچھا سمجھیں اگر آپ امریکہ میں پیدا ہوتے تو انگریزی بولتے اگر آپ بخاب میں پیدا ہوتے تو سندھ میں پیدا ہوتے تو سندھ میں پیدا ہوتے تو سندھ میں پیدا ہوتے تو سندھی بولتے البذا جو زبان آپ بخاب میں پیدا ہوتے تو سندھی بولتے سندھ میں پیدا ہوتے تو سندھی بولتے البذا جو زبان آپ

کی ہوتی توکیا آ باس کو تقریم بھتے الندا کسی زبان کو تقریب بھیں۔ محکم دلائل و براہیں سعے مزین، متلوح و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ا پی شخصیت دو سرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

میرے بچپا جان 25 سال کوئٹہ میں رہے اور بچپا جان کے اردگردرہنے والے سب بٹھان ان سے محبت کرتے تھے یعنی میرے بچپا کی شخصیت پٹھانوں میں پندیدہ تھی اس کی وجہ ریتھی کہ میرے بچپا زبان ورنگ کے تعصب سے پاک ذہن کے مالک تھے۔

۔ اپنے دل کا جائزہ لیتے رہیں کے عصبیت کا کوئی ذرہ دل میں تونہیں ہے اگر ایسا ہے توممکن ہے خاتمہ بُرا ہو۔

، عَدْ بَرِبِونِ ((عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

((عَن ابِي هَرُيرَة رَضِيَ الله عنه قال شهِدنا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَزَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِى الْإِسْلاَمَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِى قُلْتَ لَهُ شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الَّذِى قُلْتَ لَهُ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتُ وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنْ اللَّيْلُ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ فَشَهُ فَأَخْبِرَ النَّيِّيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ لَنُ مَنْ اللَّذِينَ بِالرَّجُلُ الْفَاجِرِ) • وَلَكُ نَعْسُ مُسْلِمَةً وَإِلَّا لَلْهُ لَيْ وَيُلُولُ اللَّهُ لَيُؤَيِّلُ هَذَا اللَّهُ لَيْ وَلَيْ اللَّهُ لَكُورَيْدُ هَذَا اللَّذِينَ بِالرَّجُلُ الْفَاجِرِ) • وَاللَّهُ لَوْ يَذُولِكُ اللَّهُ لَا يَذُخُلُ الْفَاجِرِ) • وَاللَّهُ لَا يَذُولِكُ اللَّهُ اللَهُ لَا يَذُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَالْكَالِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَلْعُلُ الْفَاجِرِ) • وَالنَّاسِ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

" حضرت ابوہریرہ والنو سے روایت ہے کہ ہم رسالت م آب رسول الله مَالَیْمُ الله مَالَیْمُ الله مَالَیْمُ الله مَالَیْمُ الله مَالله م کا ہے ہمر کاب سے آپ مُل الله علی نے اللہ محض کے بارے میں ارشاد فر ما یا جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دوز فی ہے۔ جب میدان جنگ میں آیا تو اس آ دمی نے بہت سے لوگوں کو تہ تنے کیا اور اس معرکہ میں اسے کاری ضرب کی تھی کسی نے عرض کیا

<sup>1</sup> الصحيح البخاري، كتاب الجهاد: ٣٠٦٢

### ا بی شخصیت دوسے ول کے لیے کیے پسندیدہ منائیں سے 258

اے اللہ کے رسول سَالَیْم اِ جَس کو آپ نے دوز فی فر مایا تھا اس نے آئ بڑی جوانمروی سے کشتے کے پشتے لگائے شے اور بال آخر خود دائی اجل کولیک کہا ہے، جس پر رسالت م آب سُلِیْم نے فر مایا وہ تو دوز خ میں ہے حضرت ابوہریہ وہ ڈائیڈ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ بعض لوگ شک وشیہ میں گرفقار ہوجاتے (اسے میں کسی نے کہاوہ جوانمرد ابھی تک مرانہیں ہے بلکہ اس کو کاری زخم آئے ہیں جب رات ہوئی تو وہ ان زخموں کی تکلف برداشت نہ کر سکا اور اس نے خود کشی کر لی جب رسالت م آب سُلِیْم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ سُلِیْم نے فر مایا اللہ اکبر! جب رسالت م آب سُلِیْم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ سُلِیْم نے فر مایا اللہ اکبر! میں اس امر کی شہادت و بتا ہو کہ میں اللہ کا ہندہ اور اس کا رسول ہوں اس کے بعد میں اس امر کی شہادت و بتا ہو کہ میں اللہ کا ہندہ اور اس کا رسول ہوں اس کے بعد آپ سُلِیْم نے بال کو حکم د یا کہ اعلان کردو کہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ اور کو کی دومرا داخل نہیں ہوگا اور اللہ تعالی بعض اوقات اسلام کو بدکار آدی کے کام سے جسی مدد یتا ہے۔''

نی کریم تلایم نے ایک اور جگدار شاوفر مایا کہ یہ جو مخص بہادری اور دلیری سے لزر ہاتھا یہ اسلام کے لیے نہیں عصبیت کے لیے لڑر ہاتھا کہ میرے قبیلے کا نام ہوگا ہی خوب بجھ لوعصبیت جہم میں لے جانے والی ہے۔

زبان اور رنگ کو حقیر سجھنا جہنم میں جانے کا سامان کرتا ہے، زبان ورنگ کی وجہ ہے کی کو حقیر سجھنا دلیل ہے بیٹی فضل اللہ تعالیٰ کی نشانی کا انکار کر رہا ہے، جبکہ آدی اپنے باپ کی نشانی کی قدر اور عزت کرتا ہے، اس کو دیکھ کر باپ کو یا دکر کے روتا ہے، کہ یہ میرے ابا کی نشانی ہے وہ بندہ کتنا نا لائق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جھڑ ہے کا ذریعہ بنا تا ہے ساری دنیا کے مسلمان بھائی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ (الحجرات: ١٠/٤٩)

''مومن تو بھائی ہی ہیں۔''

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنا کیں

بھائی مجھنا چاہیے، چاہے وہ امریکہ کے ہوں برطانیہ کے ہوں یا جرمنی کے ہوں چاہے عراق اور فلطین کے ہوں سب آپس میں بھائی جمائی ہیں۔

کالے گورے اللہ تعالی نے بنائے ہیں خودنہیں ہے اللہ تعالی پیدا کرنے والے ہیں، رنگ وزبان کا اختلاف اللہ تعالی کی نشانی ہے، جوقر آن پاک کی کسی آیت پر ایمان نہ لائے وہ قرآن پاک کا افکار کرنے والا ہے اللہ تعالی نے انسانوں میں جوزبان اور رنگ کا اختلاف رکھا ہے وہ ذریعہ معرفت الہیدہے۔

آ ب نے مختلف علاقوں کے کوں کو تو بھو تکتے سنا ہوگا مثلاً صوبہ سندھ کے کتے کواور صوبہ بخباب کے کتے کو، تو آپ کوایک بات معلوم ہوئی ہوگی کہ جس زبان میں صوبہ سندھ کا کتا بھونکتا ہے ای زبان میں پنجاب کا کتا بھونکتا ہے ۔ کتے بلی اور تمام جانور ہر جگہ پر ایک ہی طرح بولتے ہیں انگلینڈ کا کتا نہیں کہتا کہ am a dog اور امر کیکہ کی بلی نہیں کہتی کہ am a بولتے ہیں انگلینڈ کا کتا نہیں کہتا کہ طور ایک عالم نے مزاقا کہا کہ بلی جومیاؤں کہتی ہتو وہ دراصل کہتی ہے میں آؤں بھنی دسترخوان پر کیاا کیلے اسلے طونس رہے ہو میں آؤں؟

سیکن انسانوں کی زبانیں ہر ملک اور ہر علاقہ میں مختلف ہیں اس کی کیا وجہ ہے صرف اس کی ایک ہوا وجہ ہے صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کو پہچان سکیں ، اللہ تعالی کی معرفت حاصل کر سکیں کہ واہ رے میرے اللہ! آپ کی کیا قدرت ہے کہ آپ نے کتنی زبانیں پیدا فرماویں ہیں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

٥٠ر ١٠ من اليته خَنْقُ السَّهُ وَتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَ ٱلْوَانِكُمْ ﴾

(الروم: ۲۲/۳۰)

''اوراس کی نشانیوں میں ہے آ سانوں اور زمین کو پیدا کرنا اور تمھاری زبانوں اور تمھار ہے رنگوں کا لگ الگ ہونا ہے۔''

اورنشانیال جانورول کونہیں دی جانیں کیونکدان کے اندرمعرفت الہید کی صلاحیت ہی نہیں ہے ورندانگلینڈ کی بلی انگریزی بولتی، پاکستان کی بلی اردو بولتی اور بنگلددیش کا کتا بنگالی

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

بولتالیکن ساری دنیا کے جانورایک ہی طرح ہولتے ہیں یا کستان کا گدھاای طرح ہولے گاجس طرح جایان کا گدھا بولتا ہے، جبکہ انسانوں کو اللہ تعالی نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے ان کی زبان اور رنگ کا اختلاف لڑنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی معرفت اور محبت کے

اگر باب کوئی نشانی وے تو بے اس کود کھ کر باب کو یاد کرتے ہیں یا آپس میں لڑتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اختلاف السنداور اختلاف الوان کو اپنی نشانی بتارہے ہیں اور ہم بجائے اپنے مالک کو یاد کرنے کے اس پرلزتے رہے ہیں ادراس کو اپنی اجنی فضیلت کا سبب بنارہے ہیں۔ اس ليے دوسري جگه فر ما ديا:

﴿ إِنَّ ٱكْرَمَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ ٱتُقْتَكُمْ لَ ﴾ (الحجرات: ١٢/٤٩)

'' بے شک تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نز دیک وہ ہے جوتم میں سب سے زياده تقويل والاہے،''

جو جتنا زیادہ متق ہے اللہ تعالی کے نزدیک اتنا ہی مکرم ہے خاندان و قبائل کا مقصد تعارف ہےنہ کہ تفاضل و تفاخر۔

الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّنْ ذَكِرٍ وَ أَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَّ إِلَى لِتَعَارَفُوا الله

(الحجرات: ١٣/٤٩)

" ب شک ہم نے محصیں ایک زاور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے محصی قومیں اور قبیلے بنادیا، تا کہتم ایک دوسرے کو پہچانو،''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہاینے خاندان پرابنی برادری پراوراینے القاب وغیرہ پرفخر کرنا نادانى ب جومقصدتعارف كے خلاف بلندا لِتعاد فوا كاخيال ركھي۔

علاقائی تعصب کیوں؟ جبکہ ساری زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

﴿ لَكُ مُلُكُ السَّالِي وَ الْأَرْضِ ﴾ (الزمر: ٤٤/٣٩) محكم دلائل و برابين سنے مزين، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

261

"آ سانوں کی اورز مین کی بادشاہی اس کی ہے۔"

رر اپن شخصت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں

آج کی دنیا میں تعصب نے انداز اختیار کرتا ہے اور اس کے لیے ٹی تاویلیں کی جاتی ہیں اور اس کا اظہار اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کا پیتہ چل سکے، زندگی کے تمام شعبوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں مثلاً ایک علاقہ کا افسر اپنے یہاں کے لوگوں کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، ایک صنعت کاریہ کوشش کرتا ہے کہ اہم جگہوں پر اس کے اپنے خاندان کے لوگ ہوں، تمام معاملات میں اسکو اختیار ہو ہمارے یہاں اقرباء پروری یا کنبہ پروری یاعلاقہ پروری کی جو مثالیں ملتی ہیں وہ بھی تعصب کی صور تیں ہیں۔

\*\*\*



# \* تعصب كالحجم ا

تعصب ظاہر ہونے کے دومندرجہ ذیل اسباب ہوتے ہیں۔

بېلاسىب:

انسان جب کی چیز کو پیند کرتا ہے تو اس سے تعصب ظاہر ہوتا ہے اب اگر دہ چیز جے دہ پیند کرتا ہے ناجائز ہے تو پرتی ہے تو پیند کرتا ہے ناجائز ہے تو پرتھ سب شمیک نہیں ہے، لیکن اگر دہ چیز جائز ہے یا حق پرتی ہے تو اس میں تعصب ہونا بھی چاہیے۔

### دوسراسبب:

انسان جب کسی چیز کو تا پند کرتا ہے تو نب بھی اس سے تعصب ظاہر ہوتا ہے بعض اوقات انسان سے بتانے سے قاصر ہوتا ہے کہ دہ کس چیز کو کیوں تا پند کرتا ہے اور جب ان سے وجہ تاپند میدگی ہوچھی جائے تو انسان کوئی معقول جواب نہیں دے پاتا یا پھر تاویل سے کام لیتا ہے میتحصب کی ایک دوسری سادہ صورت ہے۔

تعصب کی اصل وجہ سے کہ مجنی ہیں پہلے ہی کسی کے لیے رائے قائم کر لینا جو کہ اکثر خلاف ہوتی ہے۔
تعصب کی اصل وجہ سے کہ مجنوش کا ماحول مختلف ہوتا ہے مثلاً اگر کسی نے عیسا ہوں کے ہاں
آ کھھولی ہے یا پھر یہود یوں کے ہاں یا ہندوں کے ہاں یا پھر ہم مسلمانوں کے مختلف گر دہوں
کوہی لے لیں اگر کسی نے کسی بھی گروہ کے ہاں آ کھھولی ہے اب وہ کسی دوسر سے کی حق بات
کوتبول کر نے کے لیے تیار ہی نہیں اسی طرح دوسر نے فرقوں اور گروہوں کا حال ہے ان میں
سے کوئی ایک بھی کسی دوسر سے کی حق بات قبول کرنے کے لیے تیان نہیں کیونکہ انسان نے جس
ماحول میں آ کھے کھولی وہ اس کو ٹھیک مانتا ہے اگر چہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوا ہی کو تعصب

کتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر اسے قرآن میں کیا ہے: محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ر ا بی شخصیت دوسسرول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں کے الے کیے استدیدہ بنائیں

﴿ بَلْ قَالُوٓا لِنَّا وَجَدُنَآ ابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَلِنَّا عَلَى الْإِهِمُ مُهْتَدُونَ۞﴾

(الزخرف: ۲۲/٤٣)

''(حق کوتسلیم کرنے کی بجائے) بلکہ انھوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ داداکوایک راستے پر پایا ہے اور بے شک ہم انھی کے قدموں کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں۔''

آ پ حضرت ابراہیم ملینا کے واقعے کو ہی دیکھ لیس کہ جب حضرت ابراہیم ملینا نے اپنی قوم سے کہا کہتم ان بتوں کی کیوں پوجا کرتے ہو جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ بولتے ہیں اور نہ ہی ہے بت تم لوگوں کوکوئی نفع اور نقصان دیتے ہیں۔ توقوم نے جواب دیا:

﴿قَالُوْاوَجَدُنَا اَبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِينَ ۞ ﴾ (الانبياء: ٥٣/٢١)

''انھوں نے کہا ہم نے اپنے باب دادا کو تھی کی عبادت کرنے والے پایا ہے۔'' مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی مگراہی کی کوئی سنرنہیں ہے، توبس یہ ماحول کا تعصب ہے کہ باب دادا سے یونہی ہوتا چلا آ رہا ہے اور انہی کے قش قدم پر چلے ہوئے ہم ان مور تیوں کی یوجا کر دہے ہیں۔

ہر شخص کا ماحول مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کی ضروریات ،خواہشات اور تمنائیں دوسروں سے مختلف ہوتی ہیں۔اس کا دوسرول کے متعلق رائے قائم کر لیما بھی فطری امر ہے، اس لیے ہمارے اندر کچھاچھی عادات موجود ہیں۔

الله تعالى الي قرآن مين فرمات بين:

﴿ فَٱلْهَبَهَا فُجُورَهَا وَ تَقُوٰلِهَا ﴿ } (الشمس: ٨/٩١)

'' پھراس کی نافرمانی اور اس کی پرہیز گاری ( کی پیچان) اس کے دل میں ڈال دی۔''

جفوں نے نیک ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے ان کی عادات اچھی اور نیک ہوتی ہیں ادر جن لوگوں نے برے ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے وہ بری خصلتوں کے مالک ہوتے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### رر ابی شخصیت دوسرول کے لیے کیے بسندید، بنائیں 264

ہیں۔اس وقت تک کو کی شخص اچھی عادات کو اپنانہیں سکتا اور بری عادتوں کو جھوڑ نہیں سکتا جب تک وہ تعصب کوچھوڑ نہ دے، یعنی برے ماحول کوخیر آباد نہ کہد دے۔

فینخ سعدی اِ طلقہ نے کیا خوب کہاہے:

گلیے خوشبوئیے درحمام روزے رسید از دست محبویے بدستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوٹیے دل آویز تو مستم بگفتا من گلیے نا چیز بودم ولیکن مدتبے باگل نشتم جمال همیش درمن اثر کرد وگرنه من همان خاکر که هستم

''ایک دن حمام میں ایک خوشبو دارمٹی ایک مہر بان محبوب کے ہاتھ سے میر ہے باتھآئی۔''

"میں نے اس سے کہا کہ تو مشک ہے یا عنبر! تیری دکش خوشبونے مجھے مت کر

"اس نے کہا میں تو نا چیزمٹی ہوں گر کچھ عرصہ پھولوں کی ہم نشین کا موقع

'' پیسب پھولوں کی صحبت کا اثر ہے ور نہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں۔''

اس مثال سے بھی معلوم ہوا کہ انسان پر ہاحول کا اثر ہوتا ہے اور ظاہر ہے جیسا ماحول ہوگا ویا بی انسان بن جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے برے ماحول کے تعصب کوچھوڑ کر چاہے وہ لسانی ہومکی یا علاقائی ہو یا مذہبی ہوا چھے ماحول کو اپنائیں تا کہ ہم معاشرے میں و*مروں کے لیے پندیدہ بن علیں۔* محکم دلائل و براہین سے مزین، مت

. ، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

# \* تعصب کی ابتدا ا

تعصب کی کوئی جبلی (فطری) بنیاونہیں بلکہ یہ ایک معاشر تی عمل ہے، جس کے اسباب بھی معاشرے میں طبتے ہیں۔ مثلاً بچوں میں نسلی تعصب کا وجود نہیں پایا جاتا ہے وہ آپس میں خوب مل جل کھیلتے ہیں لیکن جوں جوں وہ بڑے ہوتے ہیں ان کوان کے والدین بتاتے ہیں کہ وہ دوسرے گروہ یا جماعت سے الگ رہیں تب ان میں تعصب پیدا ہوتا ہے۔
اس کی دلیل بیرصدیث ہے:

((أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَطِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ)) وَمُنْ جَدْعَاءً)) وَمُنْ جَدْعَاءً)

" حضرت ابو ہر یرہ فائف روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کدرسول الله طافی می انہوں نے بیان کیا کدرسول الله طافی می نا نے فرمایا کہ ہر بچ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھراس کے ماں باب اس کو یہودی بنا لیتے ہیں جس طرح جانور بچ دیتا ہے کیاتم اس کا کوئی عضو کٹا ہواد کھتے ہو؟"

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ہر بچ فطری طور پر تعصب سے پاک ہوتا ہے ای لیے تو گورے کا لےرتگ کے بیچ ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان سے کھیلتے ہیں جب تک انھیں اینے رنگ کا احساس ندولا یا جائے۔

بچوں میں تعصب نہیں ہوتا ای لیے جب بھی کوئی دو بچے آپس میں اڑتے جھاڑتے ہیں تو

1 الصحيح البخارى، كتاب الجنائز: ١٣٨٥

# اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسند بیرہ بنائیں

چندمنٹول بعد پھروہ آپس میں کھیانا کورنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیاس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کے مال باپ اس بچے کے اندر تعصب جیساز ہر نہ بھر دیں۔

میرے بیارے نی تافیخ نے اپنے صحابہ کرام فیلیجیا میں سے اخلاق حسنہ کے ذریع تعصب کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو بھی نکال دیا تھا، بھی وجھی کہ صحابہ کرام پڑی این اپس میں بڑی محبت کرتے تھے۔میرے نی تلایم کے سحابہ رہی جھن کسی ایک قوم سے نہیں تھے بلکہ الگ الگ توموں اور الگ الگ ملکوں کے تھے، اس کے باوجود بھی وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیارکرتے تھے دلیل کے طور پر بیدوا قعہ ہے:

وجلیل القدر صحابه سیدنا ابو و روانشوا ورسیدنا بلال وانشوا کے درمیان کسی بات پر جھکڑا ہو گیا توسیدنا ابو ذر والو نے غصے میں آ کرسیدنا بلال والون کو ابن السوداء (کالی عبثی عورت کابیا) كهدديا سيدنا بلال والثنائ السياس بات ك كايت رسول الله طافي سيكي آب طافي من سيدنا ابو ذر ر النَّوْا كوبلا يا اورور يانت كيا : "كيا آب والنُّوانة بلال والنُّوا كوكال وي ب- "

سیدتا ابوذر دانشهٔ نے کہا"جی ہاں دی ہے"

فرمایا : توکیا تونے اس کی دالدہ کا ذکر کیا ہے؟

كہاں يارسول الله ظائيم ! جو خص لوگوں سے كالى كلوچ كرتا ہے اس كے والدين كا ذكركيا ہی جاتا ہے۔

آپ مُلْفِئِم نے فرمایا: "آپ میں جاہلیت ہے۔"

سدنا ابوذر ٹائٹ کا چرا بھیکا پڑ گیا ہوئے " کیا بڑھایے کی اس عمر میں بھی۔ "

آپ مَالِيْكُمْ نِه فرمايا: " إل پھر رسول الله مَالِيْكُمْ نِه الْهِيمِينِ ماتحتوں سے برتاؤ كا طريقه ستمجماتے ہوئے فرمایا:

"جنسیں اللہ نے تمہارے ماتحت کیا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں جس کسی کا بھائی اس کا ما تحت ہووہ ا**ے اپنا کھانا کھلائے اور اپنا لباس پہنائے۔ اس کی طانت سے زیادہ کام نہ ک**ے محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر ابی تخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 267

اگر کوئی چارہ نہ ہوتوا ہے کام میں اس کی مدد کرے۔'' 🌣

صحابہ کرام ڈپڑ چنٹا کا رسول اللہ کی تربیت کے باعث یہی مزاج تھا کہ ان میں ذرہ برابر

تعصب نہ تھا۔ ظاہر ہے جب تعصب نہ تھا تو اس سے پیدا ہونے والی نفرت بھی نہتھی۔

تعصب کوئی فطرتی چیز نہیں ہے، اس کی ایک عقلی دلیل مد بھی ہے کہ جوہم میں سے نہ

موں ان سے نفرت کا خیال غلط ہے، کیونکہ ہم اجنی لوگوں کوبعض اوقات خوش آ مدید کہتے ہیں، ید درست ہے کدان کی آ مداس وقت تک اچھی گلتی ہے جب تک کہ وہ ٹھیک طرح سے رہیں،

یدورست ہے نہ ان کی ایم اس وقت نگ ایک اپنی کی ہے جب مک ندہ تھیل سرر سے رہیں، جہاں انھوں نے ہمیں کسی قشم کا نقصان پہنچایا یا چالا کی کی یا عیاری سے کام لیا توہم ان سے نفرت کرنے لگیں مجے۔

سنهری حروف:

ا پناول دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں تعصب سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔



# ور اپن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں

# اندازتعصب ۱۵

لوگوں میں تعصب کے مختلف انداز پائے جاتے ہیں، کوئی تو کم قتم کا متعصب ہوتا ہے اور کوئی اعتدال بہنداور سلح جو ۔ اعتدال بہندی اور برداشت کرنے کی قوت مختلف وجو ہات کے تحت ہوتی ہے جو لوگ محرومی اور ناکامی کا شکار ہوتے ہیں وہ ابنی ناکامی اور شکست کے سبب دوسروں کو ستاتے ہیں اس لیے وہ ان لوگوں سے انتقام لیتے ہیں جو کمزور ہوں اور جن پروہ قابو پاسکیس اس کے لیے وہ لوٹ مار غارت گری اور قتل تک کر دیتے ہیں، اس کی ایک بڑی مثال باسکیس اس کے لیے وہ لوٹ مار غارت گری اور قتل تک کر دیتے ہیں، اس کی ایک بڑی مثال کے سلمین اتن ہے وہ لوٹ مار غارت گری اور قتل تک کر دیتے ہیں، اس کی ایک بڑی مثال کر ایست عطاکی جہاں رہ کر مسلمان آزادی سے اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیس اور اللہ تعالی نے مسلمانوں پر ایک بڑا انعام ہیکیا کہ پاکستان کو نیوکلیئر یعنی ایٹمی طاقت بنادیا اب ہندو جو کہ سیسب بچھ و کی کر تعصب کی آگ میں جل رہ ہیں ان کا زور پاکستانی مسلمانوں پر تو چاتا مہیں پھروہ کمز ور اور نہتے کشمیری مسلمانوں پر اپناز ور چلاتے ہیں۔

مردول پررُولرپھیرا جاتا ہے، زخی اور بیار سلمانوں کوز ہریلی ادویات کے ذریعے شہید کیا جاتا ہے، کشمیری نوجوانوں کو اٹھا کرلے جاتے ہیں اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، جوانوں اور بوڑھوں کے علاوہ معصوم اور شیرخوار بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، ان پرحیوانی تشدد روار کھا جاتا ہے، کشمیری بہنوں کے سرمونڈ دیے جاتے ہیں اور ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں اور ہونٹ کاٹ دیے جاتے ہیں، ہندو تعصب میں اتنا اندھا ہے کہ ہندو ستان میں مسلمانوں کی عظیم عبادت گاہ بابری معبد محراوی سے۔

بعض اوقات اگر افراد برظم کرنے کا موقع نہ طے تواس کو کسی اور طریقے سے ظاہر کیا جاتا محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب ا بن شخصیت دو مسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں 269

ہے یعنی ان کے متعلق بری افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اس کی مثال ہمیں سیدہ عائشہ وہا کے

وا تعدا فک سے ملتی ہیں۔ حضرت عائشہ ڈائٹ سے روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپس آت ہوئے نبی کریم مُناٹیکا نے ایک ملکہ پڑاؤ کیا ابھی رات کا بچھ حصہ باتی تھا کوچ کی تیاری ہونے کی سیدہ عائشہ جانشارفع حاجت کے لیے چلی گئیں، وہاں ان کے ملے کا ہارٹوٹ کر کہیں گر پڑا اوروہ اے تلاش کرنے لگیں اسے میں قافلہ روانہ ہو گیا ادرلوگ بے خبری میں ان کا خالی ہودج اونٹ پررکھ کرروانہ ہو گئے، جب ہار لے کرواپس آئیں تو دہاں کوئی نہ تھا چادرادڑھ کرایک مبکہ لیٹ گئیں صبح کے وقت ایک صحابی صفوان بن معطل سلمی وانڈوا (جو بدری صحابی تھے اور اس لیے بیچیے رہ گئے تھے کہ صبح کے بعد قافلہ کے پڑاؤ کی جگہ دیمے بھال کر آئیں) وہاں سے گزرے انھوں نے سیدہ عائشہ جھٹا کو بیجان لیا کیونکہ نزول حجاب سے پہلے انھوں نے ان کود یکھا تھا ان کی زبان سے بے ساخت نکلا (انا للہ وانا البدراجعون) رسول الله تَالِيْظِم کی بیوی ببال رہ

تحمّين؟ پھرانہیں اونٹ پرسوار کیا اورخود کیل پکڑ کر آ گے آ گے چلنے لگے۔

یبال تک کردو پہر تک قافلہ کو جالیا منافقوں کے سردارعبداللہ بن الی (جونبی مُالْقِیْمُ کے مدینہ آنے سے اپنی سرداری کھو بیشا تھااس ناکامی کی وجہ سے وہ رسول الله طالیظ اور آب سائیل کے اصحاب سے تعصب رکھتا تھا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں میں طاقت نہھی کہ رسول الله ظَيْنَ اورآب طَالْقُلِم كم ساتقيول يرظلم كرسكيس، اس وجد عبدالله بن الى آب عليم اور صحابہ کرام ڈیٹینٹنٹ کوکسی اور طریقے ہے تکلیف دیتاتھا) کومعلوم ہوا تو اس نے سیدہ عائشہ پڑھٹا پر تہت لگائی اور اس کا جرچا کرنے لگا، آہتہ آہتہ بعض سادہ لوح مسلمان بھی اس افواہ کے پھیلا نے والوں میں شریک ہو گئے نبی کریم ٹاٹیٹی کئی دنوں تک خاصے پریشان ومتفکر رہے۔<sup>۔</sup> خودسیدہ عائشہ وہ الله کا کہنا ہے کہ آخر اللہ تعالی نے میری برای ت ویا کیزگی ظاہر کرنے کے لية قرآن كي آيات نازل فرماني \_(ابن كثير)

اس واقعہ ہے معلوم ہوا کہ متعصب آ دمی جس ہے تعصب رکھتا ہے اگر اس سے لڑنے کی

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

### ا بی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندید و بنائیں

طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ کئ طریقوں سے اس کو تکالیف پہنچا تا ہے، ایک طریقہ او پر ذکر کر دیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بدزبانی کی جاتی ہے اس کو بعزت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔

بعض اوقات تھوڑی جماعت کوتمام مصیبتوں اور مشکلات کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اس کی مثال ہمیں غزوہ خندق میں یہودیوں کی بدعہدی کی صورت میں جو انھوں نے مسلمانوں کی مثال ہمیں غزوہ خندق میں یہود جو ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے ساتھ تعصب رکھتے آئیں ہیں جب انھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد 10000 ہے تو افھوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 ہے اور قریش کی تعداد 2000 ہے تو یہود یوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا عہدتو ڑدیا اور قریش کے ساتھ لی کریہو مملی طور پر جنگی کا روائیوں میں مصروف ہو گئے۔

یہ کہنا کہ دوسرے لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہم پرمشکلات آن پڑی ہیں ان پر غلط الزام ہے۔

مثال کے طور پر تجارت میں ہر کس و ناکس کے داخل ہوجانے سے اس پر اثر پڑتا ہے اس لیے پرانے تاجر نئے آنے والوں کے داخلے پر ناک منہ چڑھاتے ہیں، ابن حزم بڑائے نے اپنی کتاب طوق الحمامہ میں اندلس کے ایک مشہور تاجر کا واقعہ تقل کیا ہے وہ لکھتے ہیں۔

اندلس میں ایک تاجرا بنی کاروباری لیافت اور ہوشیاری کی وجہ سے مشہور تھا ایک باراس میں اور دیگر چار تاجروں میں مقابلہ پھن گیا انھوں نے مارے حسد اور تعصب کے گھ جوڑ کر لیا کہ اُسے پریشان کرنے میں کوئی کسرنہیں چھوڑیں گے۔

ایک سے وہ تاجر سفید براق لباس پہنے اور سفید ہی ممامہ باندھے گھر سے دکان کی طرف روانہ ہوا ان چار تاجروں میں سے ایک تاجر اسے راستہ میں ملا اس نے پہلے تو بڑی گرم جوثی سے اسے سلام کیا بھر مما ہے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا '' کیسا خوش نما ہے یہ پیلا عمامہ'' وہ بولا '' دہ بولا '' دہ ہولا '' تا یہ سفید عمامہ ہے''۔

ا بن شخصیت دوسسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 271

تا جرنے پروانہ کی اسے جھوڑ ااور آ گے چل دیا ابھی چند قدم ہی جلا ہوگا کہ دوسرا تا جرملا اس نے بھی سلام کیا اور تماہے کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا۔

"آ ج آ پ بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور بیسز عمامہ تو بڑا ہی پیارا لگ رہاہے'' تاجر بولا' بھائی بیسفید عمامہہے''

اس نے کہا''نہیں جناب سبزہے''

''سفید ہے یاراب میری جان جیوڑواور مجھے جانے دو''اس نے تنگ آ کر کہا وہ بے چارہ اپنے آ پ کے بیاراب میری جان جیوڑواور مجھے جانے دو''اس نے تنگ آ کر کہا وہ بے چارہ اپنے آ پ سے باتیں کرتا جلتار ہابار باریہ اطمینان کرنے کے لیے عمامہ سفید ہے شملے کی طرف دیکھتا جو کندھے پہلائک رہاتھا ای شش ویٹے میں وہ اپنی دکان پر پہنچا اور تالا کھولنے لگا تو تیسرا تاجرآ کے بڑھا اور بولا:

'' بھئی واہ! آج کی صبح تو بہت خوبصورت ہے اس پر طرہ بیتمہارا دکش لباس ماشاء اللہ اور یہ مھارا نیلا عمامہ توسونے پر سہا گے کا کام کررہائے''۔

تاجرنے پہلے تواپنے عمامے کو بغور دیکھا آئکھیں ملیں پھر دیکھا اور بڑی لجاجت ہے کہا ''بھائی میراعمامہ سفید ہے۔''

وہ بولا ارینہیں نیلا ہے مگر فکر کی کوئی بات نہیں اچھا لگ رہا ہے یہ کہہ کراس نے سلام کیا اور چل دیا۔ تاجر چیختار ہا۔

"عامسفیدے،سفیدے،

پھراس نے عمامہ اتارا اور الٹ بلٹ کر اچھی طرح دیکھا جب اطمینان ہو گیا کہ عمامہ سفید ہی ہے تو دو بارہ پہن لیا وہ دو کان میں بیٹھا اور اس دوران بر ابر عمامے کو دیکھتا رہا تھوڑی دیری گزری تھی کہ چوتھا تاجرآ خری پتا بھیئنے دکان میں داخل ہوا اور بولا:

'' بھائی جان! مرحباء ماشاء الله بيسرخ عمامه آپ نے کہاں سے خريدا ہے؟''

تاجر بوری قوت سے چلایا"میراعمامه سفید ہے"

''اس نے کہاار ہے نہیں بھائی جان! بیتو سرخ ہے''

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### www.KitaboSunnat.com

ر ا بی خصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 272

تا جربدحواس ہوگیا کہنے لگانہیں سبز ہے نہیں نہیں سفید ہے نہیں نیلا سیاہ پھر ہنا گاروں دوڑ لگادی۔ پھر ہنا بھر چینا پھررود یا اور کھڑا ہو کراُ چھلا اس کے بعد باہر کی طرف دوڑ لگادی۔

اس کے بعدوہ تا جران چارمتعصب تا جروں کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہیں نے اسے ٹی بار دیکھاوہ اندلس کی سڑکوں پر مارا مارا بھرتا اور بچے اسے کنگر مارتے تھے۔ ماا حظ کیجے کہ کسے ان متعصب تا جروں نے عام طریقوں اور مہارتوں کو استعال کرتے

میں میں ہوئے ہے کہ کیسے ان متعصب تاجروں نے عام طریقوں اور مہارتوں کو استعال کرتے ہوئے ایک آ دی کو پاگل بنادیا۔ موئے ایک آ دی کو پاگل بنادیا۔

ہوئے ایک آ دمی کو پاکل بنادیا۔ بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان میں پچنگی آتی جاتی ہے وہ معاشرے کی بھلائی کو بیجھے لگتا ہے، اس سے اس میں تعصب کم ہونے لگتا ہے لیکن سیلازی نہیں کہتمام لوگوں میں ایسا ہوبعض اچھے پڑھے لکھے لوگ اور بزرگ حضرات تعصب کا مختلف انداز میں اظہار

کرتے نظر آتے ہیں۔

یعنی ہم مخص تعصب کا اظہار مختلف صورتوں میں کرتا ہے، اپنی اپنی صلاحیت اور برداشت
کے مطابق نقصان بھی اٹھا تا ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تعصب سے چھٹکارا پایا جائے

اور تعاون سے کام لیا جائے۔



محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ور اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 273

### \*+ تعصّب كاغاتمه +

تعصب کوختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، اگر ہم ان پرعمل کریں تو اپنے معاشرے سے تعصب جیسے زہر ملیے مادے کوختم کر سکتے ہیں۔ نہ سختھ

ذ ہنی اور ہیجانی سیختگی:

جولوگ تعصب کا اظہار کرتے ہیں ذہنی طور پر بالغ نہیں ہوتے، کیونکہ ذہنی اور ہیجانی پختگی جب تک نہ ہوہم تعصب پر قابونہیں یا سکتے ،خود پر تنقید کر کے اور اپنی غلطیوں کو جان کر اور دوسروں کو بہتر طور پر سمجھ کری ہم تعصب کوختم کر سکتے ہیں، یعنی ہم اپنے گناہوں پر نظر رکھیں اور دوسروں کو اپنے آپ سے بہتر جانیں۔

#### قاعده:

اگرہم اس قاعدے کواپتالیس کہ جولوگ مجھ سے بڑے ہیں ان کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں ادر جولوگ مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے گناہ مجھ سے کم ہیں تو ہم ہر طرح کے بڑے تعصب کی لعنت سے نیج کتے ہیں۔

الله تعالى اليخ قرآن من فرمات بين:

﴿ يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اجْتَوْبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْمٌ ﴾

(الحجرات: ١٢/٤٩)

''اے لوگو جو ایمان لائے ہو! بہت ہے گمان سے بچو، یقینا بعض کمان گناہ ہیں اور نہ جاسوی کرو''

علماءكرام كاكردار:

تعصب کے خاتمے کے لیے علاء کرام کو چاہیے کہوہ جمعہ کا وعظ ہویا درس و تدریس میں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا پی شخصیت دوسرول کے لیے کہے پسندیدہ بنائیں

ایسے واقعات اور احادیث بیان کریں جس سے لوگوں میں خیرسگالی کا جذبہ بیدا ہو۔

### حکومت کی ذمه داری:

لوگوں کی ضروریات آسانی سے پوری ہوں، امیر اور غریب کے فرق کوختم کیا جائے، سب کے لیے بہتر مواقع ہوں، اچھی تعلیم، بہتر پیشہ، مناسب گھرادر ساجی عزت جب تک سب کومیسر نہ ہوں تو تعصب کا خاتمہ مشکل ہے۔

الله تعالى في الي قرآن ياك مين فرمايا:

﴿ يَايَّهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَلُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَ أَنْفَى وَ جَعَلْنَكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَايِلَ اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴾ لِتَعَارَفُوا اللهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ ﴾

(الحجرات: ١٣/٤٩)

"اے لوگو! بے شک ہم نے معیں ایک نراور ایک مادہ سے پیدا کیا اور ہم نے مصیں تو میں اور قبیلے بنادیا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، بے شک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے، بوشک اللہ سب کھے جاننے والا، پوری خبرر کھنے والا ہے۔"

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ انسانیت میں کوئی اونچ نیج نہیں کوئی اعلی ادفی نہیں ، کوئی ذات پات نہیں ، مسب انسان برابر ہیں۔ اللہ تعالی کے نزدیک صرف متی لوگ ہی عزت دار ہیں اس لیے حکومت کو چاہیے کہ کسی میں بھی تفریق کیے بغیر ہر پاکستانی کو اس کے پورے حقوق دے ، کیونکہ جتنی محرومی کم ہوگی اور لوگوں کی جائز خواہشات کو پورا کرنے کے جتنے زیادہ مواقع ملیں گے اتنا ہی آئیں میں تعصب کم ہوگا۔

تعصب کی اس بنیادی صورت جس سے امیر وغریب کی تفریق قائم ہورنگ ونسل کا فرق موجود ہواس بنیادی فرق کواینے دلول سے مثانا ہوگا۔

تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں:

مسلمان *کی بھی علاقے یا زبان ہے تعلق رکھنے والا ہووہ ہاراو ٹی بھالی ہے، لہذا کوئی* محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفر د موضو عات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ور ابن شخصیت دوسے ول کے لیے کیے بسندیدہ بنائیں 275 برطانیہ سے ہویا امریکہ فلسطین ،افغانستان یا ملائیشیا سے ہوگویا دنیا کے کسی بھی قطے سے ہواگر

وہ مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے۔

الله تعالى نے فرمایا:

(الحجرات: ١٠/٤٩) ﴿ إِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾

''مومن تو بھائی ہی ہیں،''

### انصاف فيجيج:

الله تعالى ايخ قرآن مجيد مي ارشادفر ماتے ہيں:

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَأَنُ قَوْمِ عَلَى الَّا تَعْنِ لُوا \* إِنْ لُواْنُ ﴾ (المائده: ٥/٥)

''اورکسی قوم کی ڈھمنی تنہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہتم عدل نہ کرو۔''

اس آیت سےمعلوم ہوا کہ اگر تمھاری کسی قوم سے دھمنی بھی ہوتو تب بھی تم نے تعصب نہیں کرنا کیونکہ جب کسی میں تعصب جیسی موذی چیز سرایت کر جاتی ہے تو وہ انصاف جیسی اعلیٰ

خوبی سے ہاتھ دھو میٹھتا ہے اس لیے ہمیشہ انساف سیجے اور تعصب سے اپنے آپ کو بچاہے۔

شریعت اسلامیه کی پیروی:

جب اسلام کاظہور ہوا تو اس وقت کفروشرک کی جہالت کے بعدسب سے بڑی رکاوٹ نسل ووطن اور پست و بلند كى عصبيت تقى خود حضرت محمد مُلاَثِيْنَا كى قوم ان تعصّبات ميں پيش بيش تھی، عرب کے میبود اور دنیا بھر کے عیسائی بھی اس تعصب کا شکار تھے، اس تعصب کا دور دورہ ایران میں بھی تھا، ای بنا پرشہنشاہ ایران اور اہل مجم عربوں کےغریب ہونے کی وجہ سے انہیں انتهائی نفرت وذلت کی تگاہول ہے دیکھتے ،ای وجہ سے آپ تالیکم نے اپنے دور میں جس چیز کو سب سے زیادہ مثانے کی کوشش کی وہ تعصب ہی تھا۔

اور پھر پوری دنیا نے دیکھا جیسے جیسے بہلوگ شریعت اسلامید کی پیروی کرتے جاتے تھے ويسه ويسعصبيت كاخاتمه موتاجاتا تهار

فتح كمه كے موقع بر فرمايا:

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ر اپن شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 276

خوب سن لوا فخر د ناز کا ہر سر مایداورخون و مال کا ہر دعوی اور آج میرے قدموں کے پنچے ہے، اے اہل قریش اللہ نے تمھاری جہالت کی محوست اور باپ دادا کی بزرگ کے ناز کورد کر ریا ہے۔ دیا ہے۔

### نوٹ:

آگرہم مذکورہ صورتوں پڑل کریں توہم ہر بُرے تعصب سے پاک رہ سکتے ہیں اور جب ہم تعصب سے پاک رہ سکتے ہیں اور جب ہم تعصب سے پاک زہن رکھیں گے بھر ہمیں صراط منتقیم نصیب ہوگا اور ہماری شخصیت دوسروں کے لیے بھی پیندیدہ ہوگا۔ان شاءاللہ



| 277                                     | www.KitaboSunnat.com               | ( این شخصیت دوس                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         | يادداشـــــ                        |                                         |
| •••••                                   |                                    | ***********                             |
| *************************************** | ,                                  | *************************************** |
|                                         |                                    |                                         |
| •••••••••••••••••••••••••••••••         |                                    | ••••••                                  |
|                                         |                                    |                                         |
| •••••                                   |                                    | •••••                                   |
|                                         |                                    |                                         |
|                                         |                                    |                                         |
| ·                                       |                                    | •••••                                   |
|                                         |                                    | *************************************** |
| *************************************** |                                    | *************************************** |
|                                         |                                    | *************************************** |
|                                         |                                    |                                         |
| *************************************** |                                    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,    |
| ·····                                   |                                    |                                         |
|                                         |                                    |                                         |
|                                         |                                    |                                         |
| ,                                       |                                    |                                         |
|                                         |                                    |                                         |
| مشتمل مفت آن لائن مك                    | ، مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر ه | دلائل و برابین سے                       |

#### www.KitaboSunnat.com

| ر اپی شخصیت دوسرول کے لیے کیے پسندیدہ بنائیں 280 |
|--------------------------------------------------|
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,          |
| www.KitaboSunnat.com                             |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |
|                                                  |

محنكم دلائل و بر ابين سنے مرين، مثنوع و منفرد موضوعات پر مثلتمل مفت آن لائن مكتب

